



ایک مام وایٹ کی تشریح کے منمن میں انم ترین صلاحی مضامین کا مُرتب ورمُستند مجرُوعہ

جُلِاحِةُ ق بِجَ نَاسْرُ مُحْوِظ إِيل جُلاحِةً ق بِجِي نَاسْرُ مُحْوِظ إِيل

Marfat.com





| ودمری فقل: تکبرے پر ہیز ۳                     | للہ ہے ڈرتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اا                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| نِمرى فعنل: زبان كى حفاظت ٣٦                  | نشاب                                           |
| زبان کی آفتیں                                 | ظهار مسرت اور دعا (امير البند مولانا سيد اسعد  |
| رجورتها فصل: جموت                             | ماحب مدنی صدر جمعیة علائے ہند                  |
| سے میں بی نجات ہے                             | ين لفظ                                         |
| یہ مجمی جموث ہے ۵۲                            | فدمه (حفرت مولانا قاری سید محمد عثان صاحب      |
| تجارت پیشه حفرات متوجهول                      | نصور پوری استاذ حدیث و نائب مهتم دارالعلوم     |
| هاراعمل مل                                    | ي بد                                           |
| حبحوثی تعریفیں                                | نريظ (مولانا مفتی شبير احمه صاحب مفتی و استاذِ |
| تعريف مين احتياط                              | ریث مدرسه شاهی مرادآباد)                       |
| يانعوب فعل: غيت بھي بديائي ہے ٢٩              | رفاول:"                                        |
| فیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف | الله عشرم كيجئ                                 |
| ۵٠                                            | ملام میں حیاء کی اہمیت                         |
| غیبت کیا ہے؟                                  | ياء كالمستحلّ كون؟                             |
| سامنے برائی کرنا بھی گناہ ہے                  | ندے حیاء کا جذبہ کیے بیدا ہو؟                  |
| آئىسىن كھولتے                                 | باب لاَقُل: سرکی حفاظت                         |
| علماء کی غیبت                                 | رک سے اجتناب                                   |
| چغل خوری                                      | ب غلطه بنی کا از اله                           |
| چغلی اورغیبت ہے تو کیا کرے؟ "                 | رکسونفی                                        |
|                                               |                                                |



| مریرانگریزی بال                                       | 44  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 100 3.5                                               | 4   |
| ورون عبال                                             |     |
| باب ورم : پيٺ کي حفاظت                                | 41  |
| يهلي فضل : مال حرام سے اجتناب                         | 41  |
| ارشادات نبوية كالثير                                  | 4.  |
| مال طیب کے ثمرات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| تاجرول كوخوشخرى                                       | ١   |
| حرام سے بحنے کا جذر کیے سامی ،                        | 4   |
| الدارروك ليه جائي گ                                   | 4   |
| ودمرى ففت: آمدنى كحرام ذرائع "                        | 2   |
| 100                                                   |     |
| بینک کا انٹرسٹ بھی یقینا سود ہے                       | 1   |
| موداوردارالحرب "                                      | 1.  |
| جوااورسٹه                                             |     |
| لاثری وغیره                                           |     |
| نثورنس ۱۰۵                                            | 1   |
| وسرے کے مال یاجائیداد پرناحق بضنہ کرنا "              | ,   |
| شوت خوري                                              | ,   |
| جائز: دغيره اندوزي ١١١                                | ١.  |
| مری فعن :مدارس اور ملی اداروں کی رقومات میں           | انب |
| تياط                                                  | - 1 |
| یر تملیک صرف مجبوری میں جائز ہے                       | حا  |
| لانا بنوری ریمینیه کاطر زعمل "                        | مو  |

| خطرت حالی الدادالله رئیلهٔ کامعمول ۱۰         |
|-----------------------------------------------|
| بعض بزرگول کے اقوال دواقعات ۱۲                |
| ایک داقعه                                     |
| رحمني فصل عالم كلوج اور فخش كلامي             |
| اپیٔ عزت اپنہاتھ                              |
| مانوين فصل: آنكه كي حفاظت                     |
| بعض احاديث شريفه                              |
| يرده كے احكامات                               |
| باريك اور چست لباس بحي منوع بي                |
| تنهائي مين بهي بلاضرورت سترند كهولين ١٠٠٠     |
| ميان بيوى بھىستر كاخيال ركيس : ٢٧٥            |
| ميال بيوى اپناراز بيان شري ي                  |
| دوسرے کے گریس تا تک جما تک ۸۷                 |
| رُّ أَمُورِينَ فَصَلَّ : كَانَ كَى حَفَاظت 29 |
| احادیث شریفه یس گانے کی حرمت                  |
| گانا بجانا علاء ونقبها ء کی نظر میں A۲        |
| رةجةوالى بحى حرام بي                          |
| مضان کی بے حرمتی                              |
| وسرول کی راز کی با تین سنتا                   |
| يك عبرتناك واقعه                              |
| بن هنن: ڈاڑھی منڈانا بھی بےشری ہے ۸۶          |
| بكريه                                         |
|                                               |

دِل کے امراض

دُنيا کي محبت

سيدنا حفرت حسين طائفا كاسخاوت ..... ١٥٨

حفرت عبدالله بن عباس على كاحاوت ... ١٥٩

نِسُرى فَعَلَ: الله الله العُمام بَخْرُكرك .....

سوءِ خاتمہے ڈرتے رہیں.....در

بدنظری کا انجام .....

حفرات شیخین فاتو رتبرا کرنے کی سزا ..... "

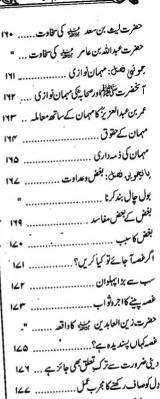

عذر تلاش كرنا .....

غلطی کونظرانداز کرنا......

خاطب کی عزت نفس کا خیال .....

جهني فصل: تزكيد كي طرورت

دِل کی بینار یوں کا علاج .....

استغفار کی کثرت سےدل کی صفائی .....



| سيدسالا راعظم حضرت فالدبن الوليد الثين ٢٣٨٠         |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |
| حضرت معاذبن جبل والثيؤ كووفات كےوقت جنت             |
| کی بشارت                                            |
| مؤذن رسول بلال حبثى خاتينًا كاوفات كےوقت ذوق        |
| وشوق "                                              |
| وشوق                                                |
| مطرت ابو تعلبه می الناتی کی محبدہ کی حالت میں       |
| وفات                                                |
| حضرت ابوشيب خدري والثلا كاآخرى كلام"                |
| حضرت عمر دبن العاص ارب واحد کے حضور میں "           |
| بونت وفات امیرمعاویه گی اثر انگیز دُعا ۲۳۶          |
| سيّدناعبدالله بن زبيرٌ كي المناك شهادت ٢٣٧          |
|                                                     |
| سيّدنا سلمان فارى كاوفات كے وقت حال ٢٣٩             |
| حضرت عباده جائفا كا آخرى دَم تك حديث نبوى ميل       |
| اهتغال                                              |
| حفرت انس المنتفذ برحالت رجا كاغلبه                  |
| عبدللہ بن عباس کووفات کے وقت بشارت "                |
| خليفه راشد عمر بن عبدالعزيزٌ بارگاؤ ذولجلال ميس ۲۳۱ |
| امام اعظم ابوصنیفه کی مجده کی حالت میں وفات ۲۳۲     |
|                                                     |
| حضرت امام ما لک میشید کی وفات                       |
| وفات کے وقت امام شافعی میلید کا حال                 |
| حفرت امام احمد بن عنبل مُنظيد كي سرخ روني "         |
| تاریخ کاب براجنازه                                  |
| بعض مالحين كے حالات وفات "                          |
| يانيون فعل زرع كمالم من تارداركمار هي ٢٣٥           |

| ی کاسبب                                               | شراب نوشى بدانجا    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| ەلگاۇ كاانجام "                                       | ونيا ے حدے زيا و    |
| ية كاانجام                                            | الله والول كواذيت د |
| في والي كابدرين انجام. "                              |                     |
| ید ڈاٹٹؤ پر جھوٹا وعویٰ کرنے والی                     |                     |
| п                                                     |                     |
| ہتان لگانے والے کا انجام  ۲۱۳                         |                     |
| بنیع کرنے والے پرسعد جاڑھ کی                          |                     |
|                                                       |                     |
| ۲۱۳ ۲۱۵<br>ما تمه!عظیم دولت                           | د در فعیل: حسن.     |
| ے بعض قابل رشک اور بشارت<br>کے بعض قابل رشک اور بشارت |                     |
| "                                                     |                     |
| ري وفات "                                             |                     |
| رحه روقات<br>وبكر صديق كي وفات ۲۲۱                    |                     |
| د بر حمد ین کا وفات ۲۲۱<br>پ اعظم h کی وفات کے وقت    |                     |
|                                                       |                     |
| 777                                                   |                     |
| مان کی مظلومانه شهادت . ۲۲۸<br>المریش میزیرهای میا    |                     |
| يرالمؤمنين سيدناعلى كرم الله وجهه                     |                     |
| rr9                                                   | ی بیدارمعزی         |
| 1771                                                  |                     |
| دردناکشهادت "                                         |                     |
| وقاص فالله كي وفات ٢٣٢                                |                     |
| رت الوهريره خانظهٔ كا حال "                           |                     |
| عبدالله ابن مسعود ٢٣٣                                 | فقيها متخادم رسول   |



تد فین میں جلدی کریں ..... نمانه جنازه اور مذفین میں شرکت کا تواب .... ۲۴۷ جنازه قبرستان میں ..... قبرول کو پخته بناناانکی بے حرمتی کرناممنوع.... ۲۳۹ عورتوں كا قبروں پر جانا..... باب رنجم: قبر کے حالات قبريس سوال وجواب .... مبثر، بیر قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟..... وزمرى ففن: يدبدن كل سروجات كالسيب ٢٥٨ وه خوش نصيب جن كابدن محفوظ رہے گا؟ ..... ٢٥٩ عبدالله بن تامر ريسة كاواقعه .... غزوهٔ أحد كے بعض شہداء كاحال ..... قبر پرخوشبوادرروشني..... ٢٦١ مؤذن محتسب كوبشارت ..... نبعرى فضل: قبر مين راحت وعذاب برحق .. ٢٦٢ ايصال ثواب ..... عذاب قبرسے پناہ ..... بهرس منم: قیامت کےاحوال جانور بھی قبر کاعذاب سنتے ہیں ..... قیامت ضرورا ئے گی ..... کن سے قبر میں سوال دجواب نہیں ہوتا؟ .... ۲۷۲ قامت كبآئك؟ .... جعد کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات بانے قيامت كادك قري علامتي .....كادت والول كوبشارت.... دخان ..... عذاب قبرسے نجات کیے؟ ..... دجال ..... عذاب قبر كے عموى اسباب ..... دلبة الارض.....دلبة الارض









| يانجوين فصل: حماب كماب كا عاز ٢٠٠٨            | سورج کامغرب سے طلوع ہونا"                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ ١١٦١           | تفرت عيني البيا كانزول "                              |
| نمازكا حساب" "                                | بوج د ماجوج کا خروج                                   |
| مظالم اورحق تلفيون كابدله                     | مِن دھننے کے تین واقعات                               |
| ناحق زمین خصب کرنے والوں کا انجام ۱۳۳         | يمن بين آگ                                            |
| ز کو قادانه کرنے والوں کا براحال ۳۱۵          | ملامت کی ترتیب                                        |
| قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام ۳۱۷    | نیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع ۱۸۵             |
| تکبر کرنے والوں کی ذلت ناک حالت               | نيامت کن لوگون پرقائم ہوگی؟                           |
| غداری اور بدعبدی کرنے والے کی رسوائی "        | نب صور پھونکا جائے گا                                 |
| جهنی فقعل: میزان عمل                          | زمری فصنی: دوباره زندگی ٔ میدان محشر میں اجتماع   ۲۸۹ |
| ترازومیں اعمال کیے تولے جائیں گے؟ ۳۲۰         | لله کی عظمت وجلال کاز بردست مظاهره ۲۹۰                |
| ترازومیں کن لوگوں کے اعمال تولے جا کھیگے. ۳۲۲ | سيدان محشر کی زمين                                    |
| نکیوں کے دزن میں اضافہ کیسے؟                  | ىوجودەزشىن كورونى بناد ياجائے كا                      |
| حضرات محابہ جھ المال سب سے زیادہ وز           | سیدان محشر کی عزت وذلت                                |
| هونے کاسب؟                                    | سدان محشر میں سب سے پہلے لباس بوشی ۲۹۷                |
| بعض وزنی اعمال کاذ کر                         | محشری پسیندی پسیند                                    |
| عرش کے مابی ش                                 | محشر کے دن کی طوالت                                   |
| مرفخص البي محبوب كے ساتھ ہوگا                 | بىرى فەسىن: دوش كوژ                                   |
| مانقوقرآن کااعزاز                             | پیچان کیے ہوگی؟                                       |
| مافظِقر آن کے والدین کا اعز از ۲۳۰            | پہلے دون کوڑے میراب ہونے والے "                       |
| محشر میں نور کے منبر                          | بِكُلُ بَدِينَ كَا حُوْشِ كُورْت دهتكارا جانا ٢٠١٣    |
| چارغموی سوال                                  | ايك اشكال كاجواب                                      |
| باب منفع: آخری محکانه کی طرف                  | جونها فعنل: آنخفرت کی شفاعت کبری ۳۰۵<br>بر            |
| يهلي فعنل:ميدان محشر من"جبنم" كولائ جانے      | شفاعت کی اقسام ۲۰۰۵                                   |



| -                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| جنت میں داخل ہونے والے آخری محض کا حال ۲۸                          | ۳۳        |
| جب موت کو بھی موت آ جائے گی ۔ مرسو                                 |           |
| مرن (مر جگه جی نگانے کی دُنیانیں ہے                                | ۳۲        |
| دُنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت. ۳۷۲                          | رکی       |
| وغوى زيب وزينت كى مثال                                             | m         |
| الله تعالى كانظر من دنيا ك حيثيت                                   | m         |
| کافرول کی دنیوی شان وشوکت دیکھ کر پریشان نہ                        | r         |
| ٣٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | +         |
| دُنياشِ اهتعال كن صدتك؟                                            | ١,        |
| دُنياعانية كي جگه بين يستند الله الله الله الله الله الله الله الل |           |
| دنیامؤمن کے لئے قد فائد ہے                                         |           |
| د نیا کو میت هر برانی کی جزئے "                                    |           |
| ریا کے تعلق آخرت کے لئے معزب ۔۔۔۔۔۔ ۳۸۱                            | ۱,        |
| ریاسے ۱۰ رہے کے سرے ۔۔۔۔۔ ۱۳۸۱                                     |           |
| نیا کیمجت دلی بےاطمینانی کاسب ہے ۳۸۲<br>دقیں دوری کا گل مذک و مزند | ١         |
| وقین مزاج لوگ الله کو پسندتمین<br>دارین منت                        |           |
| نیاہے بے بیٹنی موجب سکون ہے "                                      | ,         |
| عت دائی دولت ہے                                                    |           |
| ایس مبافری طرح رہو ۳۸۶<br>ف بیالفظامی در                           | دن<br>سرچ |
| فضرت تَالَيْنُ إِلَى شان                                           | ار'       |
| تاورونت کی ناقدری                                                  | 3         |
| تت متعدر ہے !                                                      | 3/6       |
| ي تك جانے كارات                                                    | ا جنز:    |
| .ومراجح                                                            | اف        |
| حمانة لالكان                                                       |           |

|      | tt-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اساس | منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | مشرکین معبودانِ باطله کے ساتھ جہنم میں *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳   | الل ایمان ٔ منافقین میں امتیاز اور ساق کی بچلی 🛪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر کی | لارمری فصل: میدان محشر کی اندمیریوں میں نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | سيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m    | نورمین زیادتی کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P1   | بل صراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | شفاعت كادوسرامرهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,    | بل صراط پر''امانت''اور''رم'' کی جانج ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | بل صراط پر سے گزرتے اہل ایمان کی شان "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •    | نبعرى هنين: جنت كوروانكي معاملات كي صفائي ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | جنت کا دروازه کھلوانے کیلئے نبی کی سفارش ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ι'   | ت المحرودة والعالم المحرودة ال |
| ١    | جنت میں سب سے پہلے واغل ہونے والے خور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱    | نفيبول كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شائد ار منظر ، ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    | جنت کی وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | قرآ كِ كريم مين جنت كي نعتون كالمختفر عال . ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | احاديث طيبه من جنت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | رجونها ففتل: قرآن كريم ش جنم كاذكر ١٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .    | احاديث شريف مين جهنم كي مولنا كيون كابيان ٣٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,    | انعوين فعن: برعمل الل ايمان كوجنم ع تكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | كَلِيْعَ ٱلْخَصْرِتُ فَالْقِيْمُ كَالْ سَفَارِشْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [    | تنتيول كى اپنے برهمل محائيوں كيلئے سفارش ٣٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | تلەتغالى كے خصوصى آ زاد كرده لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |









#### انتساب

ا پے محب و محبوب اور مشفق و محن استاداعظم فقید الامت عارف بالله حضرت اقد س مولانا مفتی محود حسن گنگوبی نور الله مرقده مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے نام ..... جن کی توجهات عالیہ اور پر فیض صحبتوں کو الله تعالی نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہمایت و اصلاح ' تذکیرو آخرت اور دینی مزان میں پچنگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ الله تعالیٰ آپ کی قبر کونور سے منورفر مائے 'آشین۔

ا پنے مخدوم و مکروم والد معظم حضرت مولانا قاری سید محمد عثان صاحب منصور پوری مدظلہ العالی استاذ حدیث و نائب مہتم وارالعلوم و پوبند کے نام ..... جواحتر کے صرف مشفق باپ ہی مہیں بلکہ محسن ترین ساتاذاور مر پی بھی ہیں جن کی مثالی تربیت اور کا ل گرائی اس ناکارہ کے لئے مہیاون بنتی رہی ہے۔اللہ تعالی برابرراوحت پر استفامت اور دبنی خدمات کی انجام دہی کے لئے معاون بنتی رہی ہے۔اللہ تعالی آ س موصوف کا مائی شفقت و عاطفت تا در صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور آپ کی عنایتوں کا بہتر بدلہ دارین میں عطافر مائے۔آ مین۔

ا پی مخدومہ دو مکرمۂ والدہ معظمہ مدظلہا (صاحبر ادی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمہ مدنی نوراللہ مرقدہ) کے نام .....جن کی مخلصانہ سحرگائی دعا کیں احقر کے لئے زندگی کا ہوا سرمایہ ہیں۔ رب رحمٰن درجیم آل موصوفہ کا سائیہ رحمت محافیت کے ساتھ باتی رکھے اور آپ کی دعا دس کی ہوفت عافر مائے جو رضائے خداوندی کے دعا دس کی بدولت اس نا کارہ کوالی دین خدمات کی تو فیق عطافر مائے جو رضائے خداوندی کے ساتھ والدین محرّ بین کے دلول میں سروراور آئھوں میں بیمثال شنڈیک پیدا کرنے کا ذریعہ بین جا کیں۔ آمین و ما ذلك علی اللہ بعزیز۔

فقظ والشدالموفق

احقر محمر سلمان منصور بورى غفراء ١٣٢٣/٢/١٥٠

### اظهارِمسرت اوردُعا

امير الهند حفرت مولاناسيدا سعدصاحب مدنى دامت بركاتهم صدر جمعية علاء مند

نحمده و نصلي على رسوله الكريم ٔ امابعد!

آج کل مسلم معاشرہ میں اطلاقی زبوں حالی حدہ تجاوز کر رہی ہے ہر طرف بے حیائی معاصی اور فکر ات کا قور دورہ ہے اسلامی اطلاق روبہ زوال میں آخرت سے فقلت عام ہے حالانکہ قرآن وحدیث میں جا بجا اسلامی اطلاق اپنانے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو یاو رکھنے کی نہا ہے تاکید دار د ہوئی ہے۔

جھے خوشی ہے کہ عزیز م مولوی مفتی مجمسلمان سلمہ نے امر بالمعروف ونہی المنکر کافریضہ اوا کرتے ہوئے شرم وحیاء سے معلق ایک جامع روایت کی تشریح کے ضمن میں بہت سے اصلاحی مفید موضوعات پر متند مواد یجا طور پر جمع اور مرتب کردیا ہے۔ جس کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا واعیہ ول میں امجرے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دُ عا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آ ں عزیز کی محنت کو قبول فر مائے اور اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے نفع بخش بنائے۔ آمین۔

> اسعد غفرلهٔ مدنی منزل دیوبند ۲۳۳/۲/۲۳ه



يكيثرن لفظ

الحمد لله رب الغلمين والصلوة والسلام على سيّد المرسلين سيدنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعين امابعد!

آج احقر کے جم کاروال روال منعم حقیقی ربّ کریم کی بارگاہ میں تشکر وامتنان کے جذبات ہے معمورے - بلاشبہ بیاللدرتِ العالمین کاعظیم ضل واحسان اور محن انسانیت فخر دوعالم سیدنا ومولانا محدرسول الله " انتساب كى بركت ب كماس ناكاره ونالائق كوسرايا ناكاركى اورتسايل کے باد جود آایت قرآ نیا ٔ احادیث طیبہ اور اتوال واحوالِ سلف کو ایک خاص ترتیب ہے جمع كرنے كى سعادت ميسر آئى اس عظيم نعت پررت كريم كاجس قدر بھى شكرىياداكيا جائے كم ب عر نی کا ایک شعر ہے۔

· ان المقادير اذا ساعدت الله الحقت لعاجز بالقادر

''تقدیراللی جب کسی کی مددگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ شخص کو بھی کسی قابل بنادیتی ہے۔''

واقعتاا حقر کا حال بھی ای شعیر کا مصداق ہے۔ بیمضمون آج سے دس سال قبل لکھنا شروح کیا تھا اور اس کی تحریک اس طرح ہو کی تھی کہ رمضان المبارك ميں جامعة قاسميد مدرسة اى مراد آباد كى ' شاہى مبجد' ميں ظهر كى نماز كے بعد مخصراصلاقی بیان کاسلسله جاری رہتاہے۔ رمضان ۱۳۱۳ھ میں بیخدمت احقر کے سپر دکی گئی۔ احقرنے مناسب سمجھا كەروزاندالگ الگ حديث بيان كرنے كے بجائے يورے مہينہ كى ايك جامع مدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے تا کہ بیان کانشلسل برقرار رہے اور ہرروز پہلی بات د جرانے کی وجد سے سامعین نے لئے یاد کرنا بھی آسان ہو۔ چنا نچر حدیث: ((استحدوا من الله .....) كوفتخب كرك تفتكوشروع موئى اور ٢٤ ٢٨ ون تك مسلسل اى حديث شريف ك متعلقات پر بیان ہوتا رہا' ای دوران احقر نے اپنی یادداشت کے لئے ''مشکوٰ ق شریف' اور علامه منذري كي "الترغيب والتربيب" نيز" احياء العلوم" كوسامني ركه كرمضامين وموضوعات كي ایک سرسری فہرست بنا کردکھ لی تا کہ بعد میں کام دے۔

رمضان المبارك كے بعد خیال آیا كه اس فہرست كےمطابق تفصيل مضمون لکھ كرمنتشر مواد کو یکجا کردیا جائے تاکہ اپنی ہدایت واصلاح کا ذریعہ بنے۔ چنا نچھ اللہ کے بھروسہ پر کام شروع کیا



جمع بوكيا\_اب تككل اسكى كل ملاكره ٥ قطيس شائع بويكي بير\_ فلله الحمد والشكر\_ اس كتاب مين بفضله تعالى تذكيرة خرت مصمتعلق احاديث شريفه كااتنا بزا ذخيره جمع ہو گیا ہے کہ اگر کو کی شخص صدق ول ہے اورعمل کی نیت ہے اس کا مطالعہ کرے گا تو ان شاء اللہ یقیناً اس کوفق ہوگا۔ کم از کم اینے ضمیر کی کوتا ہیوں سے پردے ضرور ہٹیں گے اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی کامیانی کی فکر دِل میں جا گزیں ہوجائے گی تاہم ان ہدایات نبویہ سے کامل اورزود اٹر نفع کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے وقت اینے ضمیر کا جائز ہ ضرور لیتے رہیں۔ اگرمطالعہ کے وقت اس کا اہتمام رکھا گیا تو یہ مضامین دِل میں ہدایت کے ایسے چراغ جلا کیں

گے جن سے پوری زندگی منور بلکہ نورافشاں ہوجائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

احقر کی عمر عزیز کا زیادہ تر حصہ تو یوں ہی ضائع ہو چکا ہے۔اللہ تعالیٰ نے صحت وعافیت' فرصت اورمواقع الغرض هرطرح كي نعتول ہےاس قد رنوازا جس كا حاطہ ناممكن ہے گرستى اور کا بلی کا غلبدر ہاجس کی دجہ سے نعمتوں کا کچر بھی حق ادانہ ہوسکا۔ مگر اب تک کی تقریباً ۳۵ سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نضل ہے جن اعمال کی تو فیق بخشی ہے ان میں اصلاحی مضمون لکھنے کی سعادت کواحقر اینے لئے سب سے زیادہ موجبات نجات عمل تصور کرتا ہے اور اللہ رت العزت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ میر مضمون احقر کے لئے آخرت میں زادِراہ ہے گا اورخود احقر کی خفلت کو دور کرنے میں معاون ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔اس ربّ کریم کی شان بھی کیسی عجيب ہے كەخىر كى توفق مرحمت فر ماكرخودى قبوليت سے بھى مشرف فر ما تا ہے۔

· اےاللہ!اسمحنت کوخالص اپنے رضا کا ذریعیہ بنالےاور ہم سب کے حق میں دارین میں صلاح اور فلاح اورعافیت کے فیصلے فرمادے۔ آمین فقط واللہ الموفق!

احقر محدسلمان منصور بورى غفرله ۲۲۳/۲/۲۱ ه



# مُقدمه

استاذ صدیث ونائب مجمره و استاد کا استاد میں استاد میں استعماد استعماد ہورہ خداوند ققد وس جل مجدد نے آتا قائے نا مدار 'سر کا بے الم مثلاثین کا کیستان بنا کرجن مقاصد

عاليه كے تحت مبعوث فرمايان ميں اہم مقصد تزكيه بيائيني انسانوں كوا چھے اخلاق اختيار كرنے

اور برے اخلاق ہے دور رہنے کی تلقین کر کے بہترین مہذب اور بااخلاق انسان بنانا ' پیکام

اگر چہ دیگر نمام انبیاء کرام نظیمٰ بھی اپنے اپنے زمانہ میں انجام دیتے چلے آئے ہیں گر جناب مجمہ رسول اللّٰه مَا اَنْجُمُ کِلَ کِلَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

((بُعِنْتُ لِلْتَمِّمَ حُسْنَ الْإِخْلَاقِ.)) [رواه احمد عن اي هريرة]

"میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچائے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔"

ایک صاحب ایمان کے لئے اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب

رسول الله فاليوك في الشاد ما وكان من يول واضح فر مايا ب:

((اكْمَلُ الْمُوْمِنْينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلْقًا.)) [رواه ابو داؤد والدارمي]

" سب سے کال درجہ کامسلمان وہ خص ہے جس کے اخلاق سب سے البھے ہیں۔"

'' خلق حسن'' اس ملکەرا بخد کا نام ہے جس کی بناء پراہتھے اعمال آسانی کے ساتھ بلاتکلف

صادر ہوتے ہیں۔اسلام میں پیندیدہ اخلاق کی ایک طویل فہرست ہے جن میں صروشکر'صدق و امانت' خوش کلامی' نرم مزاجی' انس وعمیت' زید و قناعت' توکل و رضا' ایثار و قربانی' تواضع و

خاکساری ٔ احسان و مخاوت ٔ رحمه لی وغیره شامل بین مگران میں شرم و حیاء کی خصلت بردی اہمیت کی مام سے برین کرنا چھائے ہیں ہے ہیں میں میں ایک میں ا

ک حامل ہے کیونکہ نبی کریم کا النیخ آنے ایک حدیث پاک میں ایمان وحیاء کے درمیان بڑا گہرا تعلق بیان فرمایاہے:

CH

((إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفعَ اَحَدُهُمَا رُفعَ الْأَخَرُ.)) إسهني ا "حياء اورايمان بميشه ايك ساتھ رہے بيں جب ان ش سے ايك اٹھايا گيا تو دوسرا بھي

اٹھایا گیا۔''

یعنی اگر کمی شخص میں'' حیاء'' نہیں پائی جاتی تو سمجھو کہ ایمان بھی نہیں پایا جاتا اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

((إنَّ الْحَيَّاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.)) [متفق عليه]

"حیاءایمان کاجزہے۔"

''حیا''اس انفعانی کیفیت کانام ہے جوانسان کواس بات کے اندیشہ کی جہت لاقل ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے پراس کو طامت کی جائے گی یا اس کو سزا دی جائے گی اور اصلاح سر احت میں طبیعت انسانی کی اس کیفیت کانام ہے جس سے ہرنامناسب اور ناپند بیرہ کام سے اس کو انقباض اور اس کے ارتکاب سے اذیت ہوا ور جو در حقیقت ایمان کا تقاضا ہے اور دین اسلام کا امتیازی طلق ہے۔ چنانچہ آپئی گھنے آکا ارشاد ہے:

((إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلْقًا وَ خُلْقً الْإِسْلَامِ الْحَيّاءُ.))[ابن ماحه بهنمي

" بردين كالميازى خلق بوتا باوردين اسلام كالميازى خلق حياب."

یعنی جناب رسول الله فالیتیا کی شریعت میں حیاء کے اختیار کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے

کیونکہ انسان کو ہرائیوں سے رو کئے اورخو ہوں پر آیادہ کرنے میں شرم وحیا ءکو ہزادخل ہے۔

تلوق سے شرما کر برائیوں وفواحش و محکرات سے دور رہنا بھی اچھی خصلت ہے لیکن ایک مؤمن کی شان میہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حق سجانہ و تعالیٰ سے شرم و حیاء کر سے جو تر مرمسنوں سے بڑا محسن ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان و کرم ہوتا ہے ای سے بڑا محسن ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان و کرم ہوتا ہے ای سے نیادہ شرما تا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے باز رہتا ہے ای لئے نبی کر یم منابع بھائے کے کھیجت فرمانی کہ:

مولانا محموعثمان صاحب والمعيي

((إِسْنَحْيُوْا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.))

''الله تعالیٰ سے ایس حیاء کر دھیسی اس سے حیا کرنی جا ہے۔''

رادی حدیث حفرت عبدالله بن مسعود خاتیهٔ فرماتے میں کہ ہم حاضرین نے عرض کیا کہ:

((إِنَّا نَسْتَحْي مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ))

''ہم الحمداللہُ اللہ (عزوجل) ہے شرم کرتے ہیں۔''

آپنے فرمایا:

((لَيْسَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعلى وَالْبُطْنَ وَمَا حَوْى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ اَرَادَ الْاحِرَةَ تَوَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَ آثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى فَعَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْىٰ مِنَ اللَّهِ خَقَّ الْحَيَاءِ.))

''حیا کا مطلب صرف اتنانبین ب بلکیالله تعالی سے حیاء کرنے کاحق بیہ بے کہ سراور جن کو دہ جامع ہے (افکار و خیالات) ان کی تگہداشت کر داور پیٹ کی اور جو کچھاس میں بھرا ہوا ہے(غذاوغیرہ)ان سب کی نگرانی کرواورموت کواور بوسید گی کو یاد کرو' جوشخص آخرت کواینا مطمع نظر بنائے وہ دنیا کی مُیپ ٹاپ ہے کنارہ کش رہے گا اور آخرت کی راحق کو دنیا کی لذتوں پرتر جج دےگا' جس خص ننے بیرسارے کام کر لئے سمجھو کہ وہ واقعی طور پراہنہ ہے حیاء

اس حدیث پاک میں حیاءایمانی اور اس کے ثمرات ونتائج کو بڑے جامع ومختصرا نداز میں بیان فر مایا گیا ہے جن کی مفصل وضاحت کرنے کی تو فیق عزیز مکرم جناب مولوی ومفتی سیدمجر سلمان منصور پوری سلمهاستاذ حدیث ومفتی جامعه قاسمیه مدرسه شاہی مراد آباد کواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ملی ہے۔

آ ل عزیز کی زیرنظر تالیف''اللہ ہے شرم کیجین'' میں قار کین کو''حیا'' ہے متعلق بہت ہے

مضامین یجامل جائیں گے جن کو پڑھ کر حیاء کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ان شاء الله تعالى \_

خداوند کریم آ سعزیز کی محت کوشرف قبولیت ہے نوازے اورمسلمانوں کواس تالیف ہے

استفاده کی تو فیق مرحمت فرمائے ٔ آمین -

احقر إمحمه عثمان منصور بورى عفى عنه خادم تدریس دارالعلوم دیوبند ۵/صفر/۳۲۳اه





حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاتمي مدظله

مفتى واستاذ حديث مدرسه شايى مرادآ بادى

الحمد لله الذي جعل الخياء شعبة من الإيمان والصلاة والسلام على إمام المتقين و خاتم الأنبياء و على اله وصحبه ٔ امّا بعد!

حضرت مولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصوری پوری کی تازہ تصنیف بنام''اللہ ہے شرم

لیجے" ے ای خاکسارنے استفادہ کیا ہے۔

یه کتاب اسلامی معاشره میں بوهتی ہوئی بے حیائی اور عریا نیت اور امریکہ اور یورپ کی فیش پری کی اصلاح اورسدهار کے لئے نہایت فیتی تخد ہے اس وقت ہرمسلمان اور ایمان والے کے گھریس اس طرح کی کہا ہیں ہونی بھروری ہیں' نیز اس فتم کی کہا ہیں ہندی اور انگلش میں شائع ہو کر نئے وور کے ہر مرو عورث کے مطالعہ میں ونی جائیں۔الله تعالى نے مفتی صاحب موصوف سے وقت کی ضرورت کی اہم خدمت لی۔اللہ تعالیٰ اس کتاب کوشرف قبولیت سے نوازے اور موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائ آمین۔

شبيراحد قاسمى عفااللهءنه

جامعة قاسميد مدرسه شابي مرادآياد

۱۵/ زیقعده۳۲۳ اه





الله عشرم يجيئ والم

٢٢ ه الله عرا يجي

# اسلام مين 'حياء'' كي اہميت

حیاءانسان کی فطری صفت ہے۔ جو خص جتنا زیادہ حیادار ہوگا اتنای وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا اس لیے کہ حیاا کیک کا حالت کا نام ہے جوانسان کے دِل میں ایمان کے

سبب سے ہر برائی اورعیب کے کام سے نظر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ (مظاہری ۱۷۰/۳) شریعت اسلامی میں اس صفت کونمایاں مقام حاصل ہے اور جناب رسول الله مُثَاثِيَّةُ نِي

امت کواس کی نہایت تا کیوفر مائی ہے۔اس سلسلہ کی چندا حادیث درج ذیل ہیں:

حفرت عمران بن حصين فرمات مين كما تخضرت مَا الشين أله ارشادفر مايا:

"ٱلْحَيَاءُ لَا يَاتِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَ فِيْ رَوَايَةِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ"

(بنخاری شریف ۴/۲، ۹ محدیث ۲۱۱۷ مسلم شریف ۴۸/۱ مشکاة ۲۱/۲)

''حیاء کا متیج صرف فیر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حیاساری کی ساری فیر ہی ہے''۔

 حضرت زید بن طلحة فرماتے بین که آنخضرت مان کی از ارشادفر مایا: "إِنَّ لَكُلِّ دِيْنِ خُلْقًا وَخُلُقُ الْوِسُلَامِ ٱلْبَحَيَّاءُ"

(بيهقى في شعب الايمان ٦/٣٦/ عديث ٧٧١٦ مشكاة شريف ٢/٣٤)

'' ہردین کی (خاص)عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیاہے''۔

حضرت ابن عمر عين آنخضرت نگافيز كارشاد فقل كرتے ہوئے فرماتے ہیں كه آپ مُالْفِيْزِ نے فرمایا:

"إِنَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاءِ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفَعَ آحَدَ هُمَا رُفِعَ الْاَخَرُ".

(بيهقى في شعب الايمان ٦/ - ١٤ " حديث ٧٧٢٧ مشكاة شريف ٢٣٢/٢)

'' حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے مطے ہوئے میں ان میں سے کوئی ایک بھی اُٹھ جائے تو دوسر ابھی خود بخو داٹھ جاتا ہے''۔

ارثاوفرمایا: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُولِي إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا شِسْتَ"

(بحاری شریف ۲/۲،۹۰ حدیث ۲۱۲۰ مشکاة شریف ۲/۲۱)

111743

'' پہلے انبیاء کے کلام ہے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کدا گرتو حیا نہ کرے تو جو چاہے ک''۔ (لیتن کوئی چیز تھو کو برائی ہے رو کنے والی نہ ہوگی۔)

م حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلَاثِیْجُ نے ارشاد فر مایا:

"الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ ".

(بخاری شریف ۲/۱ حدیث ۹ مسلم شریف .۴۷ مشکاهٔ شریف ۱: ٤)

" دیاایمان کا (اہم ترین ) شعبہ ہے '۔

🗞 حضرت ابو ہریرہ بیٹیز فرماتے ہیں کہ نبی مُثَاثِیْتِا کا ارشاد ہے:

"اَلُحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ". (ترمذی شریف ۲۱/۲ مشکاة ۲۱،۲۳)

''حیاایمان میں سے ہاورایمان ( یعنی الل ایمان ) جنت میں ہاور بے حیائی بدی میں ہے اور بدی (والے) جبنی میں''۔

"مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَّةُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءِ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ"-

(ترمذي شريف ۲ ۱۸ عن اسن الترغيب والترهيب ۳ ۲۲۹)

'' بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اے عیب دار ہی بنائے گی اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اے مزین اور خوبصورت ہی کرے گئ'۔

کی بروں سے حری موجود کردا ہے گئی کے روایت کو محت انسانیت حضرت محمر صطفیٰ من این آنے ارشاد • حضرت عبداللہ بن عمر بڑھنا کی روایت کو محت انسانیت حضرت محمر صطفیٰ من این آنے ارشاد

ايا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُفِيْنًا مُمَقَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُفِيْنًا مُمَقَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْاَمَانَةُ فَإذَا نُرْعَتْ مِنْهُ الْإِمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِمًا مُخَوِّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِمًا مُخَوَّنًا نُزعَتْ

مِنهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ الَّا رَجِيْمًا مُلَاعَنَا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيْمًا مُلَاعَنَا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ. (الترغيب ولترهيب ٢٧٠٠/٣ ابن ماحه شريف/٢٩٤ عن الن عسَ

SCA

"الند تعانی جب کی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو دہ (خود) بغض رکھنے والا اور (دومروں کی نظر ہیں) مبغوض ہوجاتا ہے تو اس سے سا انت نکل میں مبغوض ہوجاتا ہے تو اس سے سا انت نکل جاتی ہے تو دہ خائن اور (لوگوں کی نظر میں) بددیانت ہوجاتا ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو دہ خائن اور (لوگوں کی نظر میں) بددیانت ہوجاتا ہے۔ جب دہ خائن اور بذدیانت ہوجاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے جب اس سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے جب اس سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ باس سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ اس سے اسلام کا پھندا (عبد) نکل حاتا ہے۔ "

الغرض برائیوں سے حیاء اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نز دیک بھی نہایت پہندیدہ عادت ہے جو ہرمؤمن میں پوری طرح پائی جانی چاہئے مسلمان اگر اس صفت سے محروم ہوتو دہ بھی بھی کامل طور پرائیان کے تقاضوں برعمل نہیں کرسکیا۔

# حياء كالمستحق كون؟

ویسے تو ہرانسان اپنا ندر کھ نہ کھے خیاا درشرم کا مادہ رکھتا یعنی وہ دوسر ہانسانوں کے سامنے عمو مانسانوں کے سامنے عمو مانسانوں کے بیان نور کے کاموں کو پینوئیس کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے ندد کھ سکے۔اس طرح اپنی ہے جوان کی حیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے نیچر ہتے تیں۔لیکن ان سب با توں کا داعید انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے دنیا میں بچاء کی بہت می شکلین موجود ہیں۔شیل سرخوان ایسا عمل ہے جولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی میں بیٹمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا دغیرہ۔

مگراسلامی شریت میں حیاء سے مراد محض انسانوں سے حیاء نہیں بلکہ اسلام اپنے مانے والوں کواس انتظیم و نبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو فلا ہر و پوشیدہ و عاضر و عائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا لقاضا پیہ کے جوفعل بھی اس کی نظر میں براہو اسے کی بھی حال میں ہرگز ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح کواس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف

ہو۔اس سلیلے میں آنخضرت مُلَاثِیْزانے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آب مُلَا يُعْزِمُ فِي حضرات صحابه اللهُ الله السيارة عن ارشاد فرمايا:

"إِسْتَخْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَخْييْ مِنَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلِكِنْ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعْي وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوْلى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلْي وَمَنْ اَرَادَ الْاحِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ". (ننعب الإبمان للبيهة ٢/٦٤، مشكاة شريف ١/٠٤، ترمذي شريف ٧٢/٢ الترغيب والترهيب ٢٦٩٠) ''الله تعالیٰ ہے اتیٰ شرم کر وجتنی اس ہے شرم کرنے کاحق ہے۔صحابہؓ نے عرض کیا تمام تعریف اللہ بی کے لیے ہے اے اللہ کے نبی اہم اللہ ہے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آ یے شاہیم <sup>ا</sup> نے فرمایا: بیرمرادنہیں بلکہ جو تحض اللہ ہے شرمانے کے حق کوادا کرے گا تو (اے تین کام کرنے ہوں گے:اوّل ہیکہ )اینے سرکی حفاظت کرے ادراس چیز کی جس کوسرنے جمع کیا اور ( دوسرے بیاکہ ) پیٹ کی حفاظت کرے ادر اس چز کی جو پیٹ ہے گئی ہوئی ہے اور (تیسرے مید کم ) موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے اور ( خلاصہ بہ ہے کہ ) جھخص آ خرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب وزینت جھوڑ دے پس جوابیا کرے گا تووه الله سے حیاء کرنے کاحق ادا کریگا۔

اس واضح حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ اللہ ہے حیاء کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے محض ز بانی دعویٰ کافی نہیں بلکدا ہے جسم وروح اور خواہشات کواطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنااور ہرحالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔

### الله سے حیاء کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟

الله تعالى برين كاجذبه كيب بيداكيا جائي؟ اس كمتعلق علاء عارفين كورج ذیل اقوال انتهائی چثم کشاا درمفیدیں۔

ملاحظة فرما كيس:

🔷 حضرت جنید بغدادی بینید فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعتوں کے استحضار کے ساتھا بی

کوتا ہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہےای کا نام حیاء ہے''۔

(شعب الإيمان ٦/ ١٣٤) حضرت ذوالنون مصرى بُرنيد كارشاد ہے كە''جو چيزانسانوں كوالله تعالى ہے حياء كرنے

یرآ مادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی معرفت اوراس کے مقابلہ میں ان پر جوشکر گذاری واجب ہے اس میں کوتا ہی کا اجساس ہے اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حدو

حساب ہے ای طرح اسکے شکری بھی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ (حوالہ بالا / ۱۳۵)

 محد بن فضل بيسية فرمات بين "كدحياءاس طرح بيدا بوتى ب كداد لاتم ايخ محن کے احسانات کی طرف نظر کرو پھر میغور کروکدان احسانات کے بدولت تم نے اپنے محن کے ساتھ کیسی زیادتیاں کرر تھی ہیں؟ جبتم ان دونوں باتوں کااستحضار کرنے

لگو گے تو تمہیں ان شاءاللہ حیاء کی صفت ہے سرفر از کیا جائے گا''۔ (حوالہ ہالہ ۱۳۸/۱ ان اقوال کا حاصل ہے کہ میں اولا اللہ تعالیٰ می ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یا در کھنا

چاہیے جوہم پر ہروقت بارش کی طرح برس رہی میں کچربید کھنا جا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق

ادا کررہے ہیں؟ اور ہم ہے کتی کوتا ہیاں ہور ہی ہیں؟ اس استحضار سے خود بخو دہمیں احساس ہوگا

کہ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہر گز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محسن کو نا گواری

ہوتی ہواوراس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہؤای احساس کا نام''حیاء'' ہے جوموَمن کی اہم ترین امتیازی صفت ہے اللہ تعالیٰ امت کے ہرفر دکوصفت ''حیاء'' سے مالا مال فر مائے۔ آمین۔



بلر (وَلُ







# سركى حفاظت

حدیث بالا میں پہلی ہدایت سراوراس ہے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی ہے۔اس ے بدمراد نہیں کہ سرکو تھن جسمانی بیارریوں ہے بچایا جائے اور و داوغیرہ کے ذریعہ ہے اس کی حفاظت کے طریقے اختیار کئے جائیں بلکہ مقصود میہ کے مراوراس سے متعلقہ اعضاء کو ہراس برائی ہے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً ہمارا سراللہ کے در بار کے علاوہ کی اور کے در بار میں نہ جھکے۔ہماری آ تکھیں نا جائز چیز وں کو نہ دیکھیں ہمارے کان حرام آ واز وں کو نہ منیں اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔قر آن کریم اور ا حادیث طیبہ میں ان چیزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔جس کی قدرے تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

## تثرك سصاجتناب

سرکی حفاظت کا اوّل عضریہ ہے کہ آ دی کا دہاغ کسی بھی حال میں اللہ رہ العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشر یک کرنے کا ردادار نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے کومعبود بنانا یا سمجھنااسلام کی نظر میں نا قابل معافی جرم ہے۔

ارشادخداوندی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَامُهُ (نساء: ٤٨)

'' بیٹک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس کو جواس کا شریک کرے اور بخشا ہے اس سے پنچے کے گناہ

جس کے چاہے''۔

احادیث طیبہ مل تختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور نہ صرف شرک حقیقی (لیعن معبود ہمچھ کر غیراللہ کو تجدہ کرنا دغیرہ) بلکہ شرک کے شائبہ ( یعنی غیراللہ ہے معبود جیسامعاملہ كرنے) ہے بھى بچنے كى تلقين فرمائيا گئى ہے۔مرض الوفات ميں آئج ضرت مَا يَقْتِفُ نے امت كوجو چندا تهم ترین وصیتیں ارشاد فرمائیں ان میں ایک بیچی تھی کہ:

COR

((اللا وَإِنَّ مَنُ كَانَ فَلْلَكُمْ كَانُواْ يَتَعِدُونَ فَبُوْرَ انْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اللهُ وَإِلَّا فَلَا فَكُر اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

عام طور پر انبیاء یا اولیاء الله کوخدانہیں سمجھا جاتا اور نہ انبیں خدا سمجھ کر تجدہ کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔ کیا گرا ہے۔ کیا ہے

### ایک غلط ہی کاازالہ

آج کل قبروں کے سامنے سر جھکانے اور اور ماتھا نکینے کا رواج عام ہے۔ جب لوگوں کو اس بڑمکی ہے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ صحیح احادیث بڑھی جاتی ہیں جن میں قبروں کے سجدہ سے ممانعت کی گئی ہے تو ان میں ہے بعض بوق فیق لوگ محض تلبیس کے لیے یدر کیک تاویل کرتے ہیں کہ 'احادیث شریفہ ہیں جس بجدہ کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے'' یعنی قبروں کو الیاس بحدہ نہ کیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ لہذا نماز کے بجدہ کے علاوہ دوسری لیمن قبروں کو الیاس بحدہ خرص میں جس بحدہ کے المادہ ہوت کے ساموہ دوسری مطرح سر جھکانا احادیث کی رو ہے ممنوع نہیں ہے''۔ حالانکہ بیتا ویل بالکل ہے اصل ہے۔ یہاں جو تھم بحدہ کا ہے وہ بی تھم رکوع یا کسی بھی طرح رہ افقا شیکنے کا ہے اور اس طرح سجی عبوت جسی حرکمتیں غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ خود فقہا احتاف نے اس کی صراحت فر مائی ہے۔ چنانچہ فقہ فی مشہور کتا ہے وہ بوقتار میں کھھا ہے:

"وكذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدى العلماء والعظماء فحرام والعاعل والراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن. وهل يكفر؟ ان على وحه العبادة والتعظيم كفروان على وجه التحية لا. وصار اثمًا مرتكبًا للكبيرة"\_درممن)

D TO G

''اور ای طرح جو جائل لوگ علماء اور سربر آوردہ حضرات کے سامنے زمین چوہنے کا عمل کرتے ہیں وہ حرام اوراس عمل کا کرنے والا اوراس سے راضی ہونے والا دونوں کہ گار ہیں اس لیے کہ مید بہت کی عمبادت کا مشابہ ہے اور کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو اگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے ہوتو تکفیر ہوگی اور اگر محض احرّ ام کے طور پر ہوتو تکفیر تو نہ ہوگی مگر وہ گناہ کیرہ وکا مرتکب ہوگا۔

ال پرعلامه ابن عابدین شامی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:

"وفي الزاهدي: الايماء في السلام الى قريب الركوع كالسحود ففي المحيط: انه يكره الانحناء للسلطان وغيره وظاهر كلامهم اطلاق السحود على هذا التقبيل"

(سنامی سروت ٤٦٨/٩ کتاب العظر والاباحة قبيل فصل في البيع شامي كواسي ٢٥٨/١)

"اورفيا وكي زابدي ميس ب كدركوع كر يب تك تجمك كرسلام كرنا بحي مجده اي كرهم ميس
ب اورمحيط ميس ب كه بادشاه كرسامية جملنا مكروه تحريي ب اورفقها و كوفا بركلام ب يكيمعلوم بوتا ب كدأس طرح تقبيل يرمحمه اي كالحكم لكايا كيا ب "

بہرحال فقہاء کی عبارت سے یہ طے ہو گیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے بحدہ تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح بھی حدسے نقطیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیراللہ کے سامنے ممنوع ہے اس لیے جوشخص بھی اللہ سے شرم کرے گاوہ اپنے سرکو بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جمارت نہ کر سکے گا۔

### نترك خفى

شرک کی ایک قتم اور ہے جےشرک فغی یاریا کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔اس کے مغنی سے بیٹ کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تا کہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہویا اس کا دنیوی مطلوب شہرت وعزت 'دولت دغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہوجائے۔شریعت کی نظر میں بیٹل اگر چہ کفر وشرک کے درجہ کا نہیں کیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مبغوض ہے اوا نسان کی ساری محت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں آنمخضرت مُنا شیخ کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:







(١) مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُهَا وَلَا يُطْلُبُهَا لُعِنَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأُورُ ض \_ (الترغيب والترهيب ٢٢/١ عن ابي هريرة)

جو شخص آخرت کے ممل کومزین کرے درآ نحالیکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہوتو اس <sub>ک</sub>ر آسان و

زمین میں لعنت کی حاتی ہے۔

(٢) مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بَعَمَلِ الْأَحِرَةِ طُمِسَ وَجُهَّهُ وَمُحِقَ ذِكْرُهُ وَٱلْبُتَ اسْمُهُ فِي النّار - (الترغيب والترهيب ٣٢/١ عن الحاروة)

جوآ خرت کے کی عمل ہے ونیا کا طالب ہواس کے چیرے پر پھٹکار ہوتی ہے۔اس کا ذکر منا دیاجا تا ہےاوراس کا نام جہنم میں لکھ دیاجا تا ہے۔

(٣) مَنْ أَحْسَنَ الصَّلُوةَ حَيْثِ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَ هَا حَيْثُ يَخْلُوْ فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ

إسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى (الترعيب والترهيب ٣٢١١ عن الر مسعودً)

جو شخص نماز کواس لیے اچھا پڑھے تا کہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے(آ داب وشرا کط کالحاظ ندر کھے) تو بیالی اہانت ہے جس کے ذریعے ہے وہ الله تبارك وتعالى كى تو بين كرر ما ہے۔

(٣) مَنْ صَامِ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَانِي فَقَدُ أَشُولُكُ (الترغيب والترهيب ٢٢/١ عن شداد بن اوس)

جس نے رہا کے قصدروز ہ رکھااس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نماز بڑھی اس نے شرک اورجس نے شہرت کے لیے صدقہ کیااس بھی شرک کیا۔

(٥) الشِّوكُ الْخَفِيُّ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ قَيُّصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَالِقَةً لَمَا يَرْى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ

(ابن ماجه ۲۱۰ الترعيب والترهيب ۲۳/۱ عن مي سعبد نحدري)

" شرک خفی سے ہے کہ آ دمی کھڑا ہوا کہ نماز پر ھے اور جب بیدد کیھے کہ کوئی شخص اے د کھے رہا ہےتوا پی نمازخوب اچھی کردے۔''

(٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرَكَ السَّرَائِرِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجْلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَوْتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَاى مِنْ نَظَرِ



النَّأْسِ اِلَّذِهِ فَلَالِكَ شِوْكُ السَّوَاقِيرِ- (الترعيب والترهيب ٣٤/١ عن محمود بن ليد) ''ا \_ َ لُو گو! چھے ہوئے شرک سے بَیّج رہو محابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ! چھیا ہوا شرک کیا ب؟ تو آپ کالیج نے فرمایا کہ ایک آ دمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو لوگوں کے اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے دواپی نماز کوخوب کوشش کر کے مزین کرے تو یہ پوشیدہ شرک ہے۔'' (4) إِنَّ اَخُوَكَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ:الرِّيَاءُ يَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِاعْمَالِهِمْ إِذْهَبُوْا الِّي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ال

'' میں سب سے زیادہ تم پر جس بات کا ندیشہ کرتا ہوں وہ شرکب اصغر ہے صحابہؓ نے یو چھا کہ شرك اصغركيا بوتا ب؟ تو آپ نے جواب ديا بيدريا بالله تعالى لوگوں كوان كے اعمال كا بدلدد ية وقت ارشاد فرمائ كاكما نى لوگول كى پاس جاؤجن كودينا يستم (اپنى عباوت) دَهَاتِ تَصْلُو دَيْهُوكِياتُم ان يأس كوئي بدايم ياؤ ك\_

(٨) آمًّا إِنَّهُمْ لَا يَغْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًّا وَلَكِنْ يُوَاءُ وْنَ بِاغْمَالِهِمْ وَالشُّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعَرَّضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهُوَاتِهِ فَتَرَكَ صَوْمَةً (مشكاة شريع ٢٥٦/٢)

''(امت میں مثرک رہائج ہونے کن بابت پوچھنے پر آپ کالفیڈانے ارشاد فر مایا) کہ وہ لوگ سور ی ( چاند ) چھراور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اٹمال میں ریا کاری کریں گے ( یجی شرک ہے ) اور پوشیدہ شہوت یہ کہ کوئی آ دمی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ وہ روزے دار ہو پکر شہوتوں میں ہے کوئی شہوت اسکے سامنے آ جائے جس کی بناء پر وہ اپناروز ہ

(٩) تَعَوَّدُوْا بِاللَّهِ مِنْ جُبٌّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الحُزْنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ تَنَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يُوْمَ اَرْبَعَ مِائَةٍ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ يَدْحُلُّهُ ؟ قَالَ: أُعِدَ لِلقُوَّاءِ المُواكِيْنَ بِأَعْمَالِهِمْ - (الترعيب والترميب ٣٣/١)



سر کی حفاظت



''الله تعالى سے پناہ مانگتے رہو جب الحزن (غم کی گھاٹی ) سے محاب نے عرض کیا اے الله کے رسول! جب الحزن کیا ہے؛ او آ پ خالی الله کا کہ ارشاد فر مایا کہ دہ جہنم میں ایک دادی ہے جس سے خود جہنم میرون چار سومر تبدیناہ مانگتی ہے۔ آپ خالی کیا ہے۔ اس کے رسول اللہ خالی کیا اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ خالی کی خر مایا کدریا کا رسول اللہ خالی کیا گیا ہے۔''
قاریوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔''

یدارشادات عالیہ ہماری تغییہ کے لیے کافی چیں کہ ہمیں اپنے سرکو ہراس عمل وعقیدے سے محفوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہے شرم کرنے کے منافی ہو۔ ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کوشریک کرنا۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نہایت بے حیائی اور بے شری کی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے حیاء کرنے میں سب سے اول جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ سراور اس سے متعلقہ چیز ول کوم رات سے محفوظ رکھنا ہے۔

#### ووری فصل:

### تكبري يربيز

سرکی حفاظت کا دوسراعضراوراللہ تعالی ہے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے ہ ہمارا سراور ہمارا خوار میں کا دوسرا ہمارا و ماغ کمروخو و نمائی کے مبلک جذبات و جراثیم ہے پوری طرح پاک ہو۔ کبریائی صرف اور صرف ذات خداوندی کوزیب دیتی ہے قرآن کریم کھلے فظوں میں اعلان کرتا ہے:

وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّموتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ - (الحاليه:٧٧)

''اوراس کے لیے بڑائی ہے آ سانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبروست' حکمت والا'''

زمین پر اکژ کر چلنا اور سر کومتنگبرانه انداز میں ہلانا جلانا' قر آن وحدیث کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔قرآن کریم میں فرمایا گیا:

﴿ وَلاَ تُمُشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِمَالَ طُؤْلًا.

(بسی اسرائیل: ۳۷)



''اورمت چل زمین پراکژ تا ہوا تو پیاڑ نیڈ الے گا زمین کواور نہ پنچے گا پہاڑوں تک لمبا

 وَلَا تَمُشِ فِي الْإَرْضِ مَرَحًا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - (لقمن: ١٨) ''اورمت چل زمین پر اِتراتا' بیشک الله کوئیس جماتا کوئی اِتراتا بزائیاں کرنے والا۔'' اورآ تخضرت مُنَاتِينًا كَيْ أَرْسُوا وَفُر مايا: .

(۱) قَالَ اللَّهِ تَعَالَى الكِبْرِيَاء رِدَائى والعظْمَة إزّارى فَمَنْ نَازعنِي وَاحِدًا مِنهُمَا قَدُفتهُ فِي النَّارِ - (ابو داؤد ٢٦٦/٢ عن ابي هريره ١٣٢٩/٢ ابن ماجه ٣٠٨)

''الله تعالیٰ فرما تا ہے: بڑائی میری چا در ہےاورعظمت میری از ار ہے۔ جو اِن میں سے کوئی چز بھی جھے سے لینے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کردوں گا۔''

(٢) وَّلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبِّةِ خَوْدَلِ مِّنْ كِيْرِ\_

ـ (مسلم ١٥/٦ عن عبدالله بن مسعودٌ ترمذي ٢٠/٢ مشكاة ٢٣٣/٤)

''کوئی بھی الیا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جٹ کے دل میں رائی کے د!نے کے برابر تکبر ہو۔'' (٣) يُحْشَرُ الْمُتَكَبَّرُونَ آمْشَالَ اللَّرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَال يغشَاهُم الذُّلُّ مِنْ كُلُّ مَكَّانَ يُسَاقُونَ الَّى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يَسَمَّى بُوْلَسُ تَعْلُوهُمْ نَارُ الانْيَارِ يُسْقُونَ مِن عُصَارِةِ الْهَلِ النَّارِ طِينَةِ العَبَالِ- (ترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن

حده مشكاة ٢/٣٣/ العرعيب والترهيب ٣٥٥/٣

'' تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا۔ ذلت اُن کو ہرطرف ہے گھیرے ہوگی'ان کوجہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام''بولس'' ہوگا ان پر''آ گوں کوآگ بلند ہوگی۔اور انہیں دوذ خیوں کے زخوں كانچوز (خون بيپ وغيره) پلايا جائے گا جس كانام 'طينة الخبال'' ہوگا۔''

(٣) لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذهبُ بنفُسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّادِيْنَ قَيْصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ

(ترمذي شريف ٢٠١٢ عن سلمة بن الاكواع)

'' آ دمی برابرایخ نفس کو ( تنکبر کی جانب ) کمینچتار ہتا ہے تا آ نکداس کا نام سرکشوں میں لکھ

سركى حفاظت

دیاجا تا ہے۔ پس اسے بھی وہی (عذاب ) ہوگا جوان متکبرین کو ہوگا۔''

(٥) مَنْ تُواصَعَ لِللهِ سُبْحَانَة دَرَجَة يَرْفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ الله فِي
 اعلى عَلييْنَ ومَن تَكَبَّر عَلَى اللهِ درَجَة يضعه الله بِه درَجَه حَتَّى يجعَلَهُ فِي
 السُفَل سَافِلِيْنَ دابن ماحه ٢٠٠١ النرعب والنرهيب ٢٥١/٣)

''جواللہ کے لیے ایک درجہ اعساری کرے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آ نکد اسے علین میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے اور جواللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ مختا تا ہے جن کہ اے جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں پہنچا دیتا ہے۔''

(٢) أَيَّاكُم والكِبْرَ فَإِنَّ الكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجْلِ وَإِن عَلَيْه العَبَاءَةَ

(رواه الطبراتي عن عيدالله بن عمرٌ الترغيب والترهيب ٣٥٢)

" تکبر سے بیچے رہو۔ اس لیے کہ تکبر آ دمی میں پایا جاتا ہے اگر چداس پر (بزرگ کا) چوند ہو۔ "

(۵) بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ خُسِف بِه فَهُو
 يَتجلُجُلُ فِي الْأَرْضِ الّٰي يَوم القِيَامَةِ۔

(نسالي شريف ٢٩٨/٢ عن عبدالله بن عبرٌ الترعيب والترهيب ٣٥٦)

''تمہارے سے پہلی امتوں کا ایک فخص تکبر کی بناء پر اپنا تبیند لاکا تا تھا تو اسے زمین میں رحنسادیا گیا اور ووقیا مت تک دھنسانی جلا جارہا ہے۔''

(٨) مَنْ جَر ثُوْبِه خُيلاء لَمْ يَنظُر اللَّهَ تَعَالَى الَّيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(بنعاری شریف ۸۲۰/۲ عن عبدالله بن عمرٌ حدیث ۵۷۸۵ انترعیب و انترهیب ۳ ۳۵۷)

"جھنھ برانی کی وجہ ہے اپنے کپڑے کو ( مخنے ہے ) نیچے لڑکا کے تو اللہ تعال تیا مت کے دنا اس کی طرف رحت کی نظر نظر فائے گا۔"

(٩) مَنْ تَعظَّم فِي نَفسِه إوِ اختال فِي مِشْيَتِه لَقِيَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ـ (رواه الطبراني عن ابن عمرٌ الترعيب والترهيب ٢٥٧/٣)

'' جو خص اینے آپ کو بڑا سمجھے اور حال میں تکبر کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس حال



میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔'' حاصل یہ ہے کہ تکبراورخود پسندی ایسی بدترین خصلت ہے جوانسان کود نیا ' آخرت کہیں کا

نہیں چھوڑتی اور پھراللہ کے مقابلہ میں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ے۔اس کیےاینے د ماغ کواس نا سور سے محفوظ رکھے بغیراللہ تعالٰ سے شرم کرنے کاحق ادانہیں ہوسکتا ہمیں ہراعتبار سے تواضع اورا تکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی جا ہیے تواضع کے ذ ربعیانسان بلندی کے نا قابل تصور مقام تک پہنچ جا تا ہےادر تکبر کی دجہ ہے اگر چہ خود کو کتناہی ہوا سمجھتارے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خزیر سے بارتر ہوجا تا ہے۔ (مشکل و شریف ٣٣٣/٢) الله تعالی اس منحوں برائی ہے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذات سے کامل حیاء کرنے کی توفیق بخشے۔ آ مین۔

## ئىسرى فصل:

# زباك كئ حفاظت

حديث بالا مين سركي تفاظت بي كوحيا كا مدارقر ارتبين ديا گيا بلكه "فليحفظ الواس و ما و عی" کے الفاظ لا کر بتایا گیا کہ نر کے متعلق جواعضاء و جوارح ہیں اور جن سے کی فعل اور تقرف کا صدور ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ ہے جیاء کرنے کے لیے انہیں بھی معاصی اور محرات ہے بچانا اورمحفوظ رکھناضروری اور لازم ہے۔

سرکے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی می زبان اگررائ پرچلتی رہے توعظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعیا وروسیلہ بنتی ہے اورا گرزبان بی بے حیاء بن جانے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہوکر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے توانسان کے لیے صد درجہ شقاوت اورمحرومی کا سبب بن جاتی ہے حضرت ابوسعید خدری «لاتنو آتخضرت مَنْ اللَّيْزَ كابيار شادْ قل فرمات بين:

إِذَا أَصْبَحَ ابنُ ادَّمَ فَإِنَّ الْاعضاءَ كُلُّهَا تُكفِّر اللِّسَانَ فَتَقُولُ:اتَّقِ اللَّه فِينَا فَإنَّمَا



نَعُنُ إِلَى فَانِ اسْتَقَمْتَ اِستَقَمْنَا وَانِ اغْوَجَجْتَ اغْوَجَجْنَا (زمدى شريف

٢٩/٢ بيهقي في شعب الإيمان ٤/٤٤٤ حديث: ٢٤٩٦ مشكاة شريف ٢١٣/٢)

'' جب آ دی صبح سوکرا ثعتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطےاللہ ہے ڈرتی رہ!اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگرتو سیدھی رہے تو

ہم سید ھے رہیں گے اورا گر تو نیزھی ہوگی تو ہم ٹیڑ ھے ہول گے۔''

معلوم ہوا کہ زبان کو قابومیں رکھنا اللہ ہے حیاء کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیراس کے شرم کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ای ہناء پر نبی برحق' رسول اللّٰهُ تَالَیْظُ نے نہایت تا کید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے آ سِ مَالَّيْنِ کَا ارشاد ہے:

(١) مَنْ صَمَتَ نَجَال (بيهقي في شعب الايمان ٢٥٤/٤ حديث: ٤٩٨٣)

''جو(غلط بات کہنے ہے)خاموش رہادہ نجات یا گیا۔''

ا یک صحالی عقبہ بن عامر بڑاتیز نے آ پ منگاتیز کم ہے دریا فت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگ؟ تو آ بِمَالَقُلُولُمُ فِي جواب ديا:

(٢) ٱمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ولْيَسَعُكَ بَيْنُكَ وابك عَلَى خَطِينَتِكَ.

(ترمذي ٢/٦٦/ بيهقي في شعب الايمال ٤٩٢/١ حديث ٨٠٥)

''اپنی زبان قابومیں رکھو'اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے ( بلاضرورت وبال سے نہ نکلو )اور

این غلطی بررویا کرو۔''

حضرت سفيان بن عبدالله ثقفي جائفًا في آب كاليناك دريافت كياك يا رسول اللد! آ یے مُظَافِیْظُ میرے او برسب ہے زیادہ کس بات کا خوف کرتے میں؟ تو آ پ مُلَاثِیْظُ نے اپنی زبان پکڑی اور (اس کی طرف اشارہ کر کے ) فرمایا: هذا (ترندی شریف ۲۲/۴ مشکوۃ شریف ۳۱۳/r) یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چیز بیز بان ہے۔

(١) آ ي مَا لَيْنَا فِي ارشاد فرمايا:

مَقَامُ الرَّجُل للصَّمتِ افضَلُ مِن عِبَادةِ سِيِّينَ سَنَدَّ۔

(مشكاة ٢/٤ ٤١ عن عمران بن حصين بيهقي في شعب الايمان ٢٤٥/٤ حديث ٢٩٥٣)

سركى حفاظت ''انسان کا خاموثی کوافتیار کرنے کا مربته ما ٹھرمال کی عبادت سے بڑھ کرہے۔''

(۵) ایک موقع پر آپ منافیا کے حضرت ابوذ رغفاری التی کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا:

يَا اِمَا ذَرِّ اَلَا اَدَلُّكَ عَلَى حَصْلتَيْنِ هُمَا اخَفُّ عَلَى الظُّهرِ واثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِن غَيرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَنَى يَا رَسُولِ اللَّهَ! قَالَ: طُولُ الصَّمتِ وحُسْنُ الخُلُقِ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلِ الْخَلَاتُقُ بِمِثْلِهِمَار

(مشكاة شريف ٢/٥١٤) بهيقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤ حديث ٤٩٤١)

''اے ابو ذر! کی اہیں تنہیں الیی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹے پر ہلکی (لیحنی کرنے میں آسان) اورمیز ان عمل میں بھاری ہیں۔ میں نے عرض کیا ضرور بتا کمیں۔ تو آپ مَلَ الْفِيْزَائِي فرمایا: (۱) لمی خاموتی (۲) خوش اخلاقی قسم ہے اس ذات کی جس کے بقضہ میں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان دوعادتوں سے بڑھ کرکوئی عمل نہیں کیا۔''

(٢) أيك مرتبه آب مَا يَعْتِهُ فِي ارشاد فرمايا:

مَن يَّضمَن لى مَا بيُنَ لِحِيَّهُ وِمَا بَيْنَ رِجِلَيْهُ اضْمَن لَهُ الْجَنَّةَ ـ

(بحاري شريف ۴ /۹۵۸ عن سهل بن سعد)

جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضانت لے لیے جو اس کے دو جیڑوں کے درمیان ہے ( یعنی زبان)اوراس چیز کی جواس کے پیروں کے درمیان ہے ( لیمی شرمگاہ ) تومیں اس کے لیے جنت کی ضانت لیتا ہوں۔

(۷) نبی اگرم گانتیم نے حضرات صحابہ خواتیم سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا:

اتَذُرُونَ مَا اكْنَوُ مَا يَدُخِلُ النَّاسَ الجَنَّة؟ تَقُوى اللَّه وحُسنُ الْخُلُقِ 'تَذُرُوْنَ مَا

اكفَر مَا يَدْحِل النَّاسِ النَّارِ؟ الاجُو فَانِ الْفَم والفَرَجِ.

(رواه الترمدي عن ابي هريرة مسكاة ٢١٢١ع)

" كياتم جانة بوكيا چيزلوگوں كوسب سے زيادہ جنت ميں واخل كرك كي؟ وہ الله كا تقوى اورخوش اخلاقى باوركياتمهين معلوم بسب سندياده چيزلوگول كوجبنم ميس بينچائ كى؟ وه دودرمیانی چیزیں یعنی منداورشر مگاه ہیں۔''

بار الآق الم القاق الم القاقت

(۸) بخاری شریف میں حضرت ابو ہر میرہ وٹائٹیؤ کے حوالہ ہے آنخضرت ٹائٹیٹیز کی پیفیرحت بھی نقل کا ٹی ہے۔

. - - . مَنْ كانَ يوُمَن بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخَرِ فلْيَقَل خَيْر فليَقُل خَيْرًا او لِيَصْمُت.

(بحاری شریف ۹/۲ ۹۵۹)

'' جو خص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے چاہے کہ یا تو خیر کی بات کے در نہ

خاموش رہے۔''

(۹) ایک دوسری حدیث میں مصرت بلال بن الحارث رضی الله عند بیدارشاد نبوی مُنْاتَیْتِ الْقَارِقُ فر ماتے ہیں:

إِنَّ الرَّجل لِيَتَكَلَّم بِالكِلمة مِن الْخَيرِ مَا يَعلَمُ مَبْلَغهَا يَكتبُ الله لَهُ بِهَا رِضوالَهُ إِلَى يَوْم يلقَاه وَإِنَّ الرَّجُل لِيَتَكَلَّم بِالْكُلَمة مِن الشَّرَ مَا يَعلَم مبلغَها يَكتُبُ الله

بِهَا عَلَيه سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلُقَاهُ \_ (مشكاة شريف ٢ ٢١٤)

'' بینک آدمی کوئی خیر کی بات زبان نے نکالآ ہے گراس کے درجہ کوئیس جانتا کہ القد تعالی اس کلہ ذریعہ اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے اور آدمی کوئی براکلہ کہ ہت ہا س کے درجہ کو بھی نہیں جانتا کہ القد تعالی اس کی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی نا راضی مقرر فریاد تاہے۔

بدارشادات مبارکہ بمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت مس قد رمہتم بالشان اور ضروری ہے : جس کالحاظ رکھے بغیراللہ تعالیٰ شرمانے کاحق ہرگز اوانہیں ہوسکتا۔

## زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے یازبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے شار ہیں' ان سب کو تحریر میں لا ناوشوار ہے۔ تاہم امام نزائی نے ادیاءالعلوم میں زبان کے گناہوں کو ۴۰عنوانوں میں سمیننے کی کوشش کی ہے جن میں انسان زبان کے ذریعہ میں انہوتا ہے ذیل میں وہ گناہ ترتیب وارچیش ہیں:

(۱) بضرورت کلام کرنا۔ (۲) ضرورت ہے زائد بات کرنا۔ (۳) حرام چیزوں کا تذکرہ



کرنا (مثلاً فلم کی سٹوری' فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ)۔ (۴) جھگڑا کرنا۔ (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور میانا۔ (۱) گالم گلوچ اور فحش کلای کرنا۔ (۷) مشار مشارکی بات چیت

کرنا۔ (۸) دوسرے پرلعن طعن کرنا۔ (۹) ٹا جائز نداق کرنا۔ (۱۰) گانا اور غلط اشعار پڑھنا۔

(۱۱) دومرے کا استہزاء کرنا۔ (۱۲) کی کاراز طاہر کرنا۔ (۱۳) جھوٹا دعدہ کرنا۔ (۱۲) جھوٹ

پولنا۔ (۱۵) کسی کی پیٹیر پیچھے برائی کرنا۔ (۱۲) چغلی کھانا۔ (۱۷) دوغلی باتیں کرنا۔ (۱۸) غیر مستحق کی تعریف کرنا۔ (۱۹) پی غلطیوں ہے بے خبر رہنا۔ (۲۰) عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جوان کی سمجھ نے باہر ہوں (مثلاً تقدیمیاور ذات وصفاتِ خداوندی ہے متعلق گفتگو کرنا وغيره) - (احياءالعلوم جلدنمبرس)

بیسب گناہ ایسے ہیں جوعمو مأز بان ہی کی بےاحتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے حیاءاور شرم کرنے کیلئے اپنے کوان سب منکرات سے بچانا ضرور کی اور لازم ہے۔

# جمورتها فصل:

زبان کے ذریعہ سے سے زیادہ جس کا گناہ کاارتکاب کر کے بے حیاتی کا ثبوب دیا جاتا ہے جھوٹ بولناا ورجھوٹی گواہی دینا ہے۔

قر آن کریم میں جھوٹ بولعے والوں پرلعنت کی گئی ہے۔ارشاوہے:

فَنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَلْبِينَ - (ال عمران:٦١)

" (پس لعنت کریں اللہ کی اُن پر جو کہ جھوٹے ہیں۔''

اوراحادیث مبارکه مین مختلف انداز ہے اس گناہ کی شناعت کو یبان فرمایا گیاہے۔

(۱) ایک حدیث میں ہے:

إذًا كذَّب العَبْدُ تَبَاعَد عَنه الْمَلَكُ مِيْلًا مِن نَتِنِ مَا جَاءٍ بِهِ. (رواه الرمذي ١٨/٢) '' جب آ دمی جھوٹ بولٹا ہے تو اس کلمہ کی بد بوکی وجہ سے جو اس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ

اس ہے ایک میل دور چلاجا تا ہے۔'' (٢) رسول اكرم كَالْيَةُ إِنْ حَيَالَى كوافتياركرنے اور جموث سے بچنے كى نہايت تاكيد فرمائى ہے۔

حضرت عبدالله مسعود وللنيز نقل كرت مين كدآب كالتيفظ في ارشا وفر مايا:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِئْ اِلَى الْبِرِّ وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى ۚ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَا يَزَالُ

الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ صِيِّيقًا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى لِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ كَذَّابًا۔

(متق عليه مشكاة شريف ٢ ٤١٢)

'' بچ کواختیار کروُاس لیے کہ بچ بولنانیکی کی طرف کی جاتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیت ہے اور آ وی برابر یج بول رہتا ہے اور یج کا متلاثی رہتا ہے بیباں تک کداللہ کے نز دیک اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہواس لئے کہ جھوٹ فنخ و فجو رکی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور آ دمی برا برجھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو الله كرار با إلى الله كريان الله كريان الكام جموثول ميل لكوديا جاتا ب

(٣) ایک مرتبه آپ نے خواب میں دیکھا کہ دوفر شتے آپ کوآسان پر لے گئے ہیں وہاں آپ نے دوآ دمیوں کودیکھا ایک کھڑا ہوا ہے دوسرا بیٹھا ہے۔ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے آ دمی کے کلے کولوہے کی زنبورے گدی تک کا ٹائے چھردوسرے کلےکوای طرح کا ٹائے اتنے میں پہلا کلا ٹھیک ہوجاتا ہےاوراس کے ساتھ میمل برابرجاری ہے۔آپ ٹالٹیڈانے اپنے ساتھی فرشتوں ے دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا:

"الَّذِي رَائِتَه يُشَقُّ شِدقُه فَكَذابٌ يَكذب بالْكذبةِ تُحْمَل عَنْه حَتَّى تَبْلُغَ الْافَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ الَّي يَوْمِ الْقِيَّامَةِ " (بخارى شريف/١٥٨ ـ ١٩٠٠/٢)

''جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جارہے ہیں وہ ایسابڑا جھوٹا ہے جس نے الیاجھوٹ بولا کہ وہ اس نے نقل ہوکر دینا جہاں میں پہنچ گیا' لبندااس کے ساتھ قیامت تک ىبى معاملە كىاجا تارىچگا-"

(رواه احمد و الترمذي مشكاة شريف ٢/٣/٢)

'' چوخص لوگوں کو ہتمانے کیلئے جھوٹ ہولے اس کے لیے ہربادی ہؤ کر بادی ہؤ ہر بادی ہو۔''

آج کل عام لوگ بنسانے کے لیےنت نے چکلے تیار کرتے ہیں اور کھش اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تا کہ لوگ بنسیں آنخضرت کا این ایک ارشاد اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس برے فعل ہے باز آنا جاہیے۔

(۵)رسول اکرم کانینیک تجموث بولنے و بڑی خیانت قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے:

"كُبُرَت خِيانَة أَنْ تُحَدث آخَاك حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدق وَآنتَ بِهِ كَاذِبٌ "

(رواه ابو داؤد مشكاة ٢٣/٢)

'' بیہ بزی خیانت ہے کہ تو ایتے بھائی ہے ایٹی گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا تجمتا ہو حالانكد تواس سے جھوٹ بول رما ہو۔''.

(۲) مجھوٹ بولئے کومنافق کی خاص ملامتوں میں شار کیا گیا ہے ایک حدیث میں ارشاد نیوی مَنْ تَنْتُوامِ ہے:

مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُهُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَّ أَخْلَفَ وُإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ۔

(بچاری شریف ۲/۰۰/۴ ومسلم شریف ۲/۱۵)

'' منا فق کی تین ( خاص ) نشانیال ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے

تواس کے خلاف کرے اور جب اے امین بنایا جائے تواس میں خیانت کرے۔''

(۷) ایک مدیث میں آنخضرت کا تیکائے سے کو جنت کی صانت قرار دیتے ہوئے ارشادفر مایا:

''إضْمَنُولي سِتَّا مِن انْفُسِكُم اضْمَن لَكُم الجَنَّة اصْلَقُوا إِذَا حَلَّتُتُموْ و ٱوْفُوا إِذَا وعَدَنُّهُ ۚ وَادُّوا إِذَا اوتُمِنْتُمُ ۚ وَاحفَظُوا فُرُوجَكُم ۚ وغَضوا أَبْصَارَكُم ۚ وكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

(جهتى في شعب الإيمار ٢٠٤/٤ ٢٠ - ٣٢ حليث ٢٠٨٦ ـ ٢٥٦ م عن عادة من الصامت،

سر کی حفاظت

" تم جھے اپی طرف ہے چھ باتوں کی گارٹی لے لؤمیں تمہارے لئے جنت کی ضانت لیتا ہوں : ﴿ جب بات كرو تو مج بولو﴿ جو وعده كروا سے پورا كرو ﴿ ا فِي امانت كو ادا کروڑ اپی شرمگاہوں کی تھاظت کروڑ اپنی نگامیں نیچی رکھوڑ اور اپنے ہاتھوں کو (ظلم ہے)رو کے رکھو۔"

(٨) ٱتخضرت مَنْ يَعْتِزُ نِهِ جِي بولنے كوان اعمال ميں شار فرمايا جومحبت خداورسول كي نشاني ہيں' آپ مَنْ الْمُنْظِمُ كَا ارشاد ہے:

"مَن سَرَّه ان يُحب الله و رَسُولُه أو يُجِمه الله و رَسُوله فَلْيَصدُق حَدِيْتُه إذَا حَدَّث وليُودِّ امَانَتَه إذَا او تُمِنَ وليُحسن جِوَاز مِن جَاوَرَه"-

(بيهقي في شعب الايمال ٢٠١، حديث ١٥٣٣)

'' جس شخص کویہ بات پیند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رمول اس سے محبت کرے تو وہ جب بولے سچ بولے اور جب اے کوئی امانت سپروکی جائے تواہے ادا کرے اوراپنے پڑوی کے ساتھ اچھا برتا وکرے۔''

(٩) ای طرح جموت سے بیچنے پرآ مخضرت مَاکَاتُیْا کمنے جنت کی ضانت کی ہے۔

آ ي مُنْ الْفَيْدُ مِنْ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلم

"أَنَّا زَعِيهٌ ببيتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّة لِمَن تَوَكَ الكِذُبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا"

(الترعيب والترهيب ٣/ ٣٦٤ بيهقي في شعب الإيمان ٣١٧ كديث ٥٢٤٣ عن بي م٠٠٠) '' میں اس شخص کے لئے بچ جنت میں گھر کی کفالت لیتا ہوں جوجھوٹ کوچھوڑ دے آئر چہ نداق ہی میں کیون نہ ہو۔''

## چ میں ہی نجات ہے

واقعہ بیہ کے جموث سے بچنا ورہر معاملہ میں بچ کو افتیار کرنا تقربِ خداوندی کا آیب بزا ذر بعدے۔اس صفت کی ہدولت انسان میں واقعثا الله ربّ العالمین سے شرم وحیا کر نے کا جذبہ بیدار ہوتا ہےاور خیرات کی تو فیق عطا ہوتی ہےاس کے برخلاف جھوٹ کے معاملہ میں لا پروائی برتنا سخت نقصان اورمحردمی کا سبب ہے جھوٹ سے وقتی طور پر کوئی وُنیاوی فا کدہ تو اٹھایا جا سکتا

باس (وق



سر کی حفاظت ہے کیکن انجام کے اعتبارے وہ نجات کا ذریعیہ نہیں بن سکتا اور پچ بول کر ہوسکتا ہے وقتی کچھ نقصان محسوس ہولیکن اس کا متیجہ اخیر میں ہمیشہ انچھاا درمفید ہی برآ مدہوتا ہے۔ آ تخضرت مَا لَيْنَا كَاارشاد ہے:

"تَحَروا الصِّدق وإن رأيْتُم إنَّ الهَلَكَة فِيْه فَإِنَّ فِيْه النَّجَاةَ"ر

(الترغيب والترهيب ٣٢٥/٣ عن منصور بن المعتمر) '' بچ کو تلاش کرو' اگرچہ تہمیں اس میں ہلاکت معلوم ہو'اس لیے کہ نجات ای ( بچ ہو لئے )

اسلامی تاریخ میس غزوه جوک میس بلاعذر شرکت ندکرنے والے مخلص صحابہ می اللہ (حضرت کعب بن ما لک ٔ حضرت مرارہ بن الربیخ اور حضرت ہلال ابن امیہ ) کا نام سنہرے حروف ہے نقش ہے جنہوں نے ج کواختیار کر کے صحیح معاملہ آنخضرت کالتیا کو بٹلا دیا تھا جس کی وجہ ہے اگر چەنبىس بچاس دن بايكائ كى تكلىف جىلنى يۈئ كىكن آخركاران كى توبد كى قبولىت كےسلسلے مين قرآن كريم كي آيات: ﴿ و على الثلاثة الذين حلفوا ..... كازل بوكين اورائيس ان کی سچائی کی بناء پررت ایز دی کی جانب سے رحمت ومغفرت کا تمغه عطا کیا گیا اور جن منافقین نے جھوٹے عذر پیٹ کر کے بظاہرا پی جان بچالی تھی اللہ تعالی نے قر آن کریم میں ان کے جہنی ہونے کا اعلان فر مایا۔ ( بناری شریف اسم ۱۳۹/

تجربہ سے میہ بھی بات تابت ہے کہ جھوٹے آ ذی کا اعتاد لوگوں میں مجروح ہوجاتا ہے اور لوگ اے اچھی نگاہ سے بنیس دیکھتے یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ جائیے فرماتے ہیں کہ آ تخضرت تُنْ الْمِيْرِ الرَّعِيدِ السار ١٥٥ وكل صفت نالبندنة تقى - (الرَّغِيب ٢١٧)

ٱ پِ مَا يَعْتِمُ كَالِيدار شاد ہے كەمۇمن ميں ہرصفت ہو عتی ہے كيكن وہ جھونانہيں ہوسكة (ليغي اگر جھوٹا ہوتو اس کے ایمان میں نقص ہوگا )\_(الترغیب٣٩٨/٣)

اور حفرت عمر فاروق جيهو ني تخضرت تَأْيَيْنِ كاليهار شاذعل فرمايا ہے كه كوئي شخص اس وقت تک کمال ایمان حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ مذاق ( تک ) میں جھوٹ بولنے اور جھگڑا کرنے سے بازندآ جائے اگر چدوہ حق پر ہی کیوں ندہو۔ (الزغیب۳۱۷/۲۲)





## یہ بھی جھوٹ ہے

ان ہدایات اور ارشادات کوسامنے رکھ کرہمیں اپنے طرزِعمل کا جائزہ لینا جاہیۓ جھوٹ کا معاملہ کتانازک ہے؟اس کا اندازہ اِس واقعہ ہے ہوتا ہے:

"عن عبدالله بنِ عَامِرٌ قَالَ: دعتنِي امِي يَوْمًا و رَسُوْلِ الله عِنْهُ قَاعِد فِي بِيتَنا فَقَالَتِ هَا تَعَالَ اعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلِ الله عِنْهُ مَا اَرَدتُ ان تُعْطِيه؟ قَالَت اردُت ان اعِطيه تَمُرًا وَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله عِنْهُ اَمَا إِنَّكَ لَوْلَم تُعطِه شَبْئًا كُتِبَتُ عَلَيْكِ كُذِبَهُ" (النرغيب والنرهيب ٢٠٠٠/٣)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بہت ی ایسی باتیں جنہیں معاشرہ میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہوسکتا ہے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دیتا اور جسوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگہ رائج ہے اور اسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا حالا نکہ ارشادِ نبوی مُنْ اِنْتِیْمُ کے مطابق یہ بھی جھوٹ میں وافل ہے۔ای طرح ہنسانے کے لیے اور محض تفریح طبع کے لیے جھوٹ بولنے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے اور اسے قطعاً عیب کی چیز نہیں شار کیا جاتا جبکہ اس مقصد سے جھوٹ بولن بھی سخت گناہ ہے۔

## تجارت بيثه حضرات متوجه بهول

خرید وفروخت کے معاملہ میں بھی دِل کھول کر جھوٹ بولا جاتا ہے 'اور قطعا اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا۔ تاجر کے پیش نظر بس ہیر ہتاہے کہ اس کی وُ کان کا مال بکنا جا ہے



بھلے ہی جھوٹ بولنا پڑے۔گا ہوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے بٹھکنڈے استعال کئے جاتے ہیں اور محض چندروز ہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول کی جاتی ہناء پر رسول ا کرم مَنَا يَنْيَا مِنْ ارشاد فرماياند:

"اَلَتُجَّارُ يُحشَرُون يَومَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَن اتَكُمَّى وَبَرَّ وَصَدَقَ"

(مشکاة ۱/ ۶ ۲ کرمذی ۱ / ۲۳۰)

''اکثر تا جر قیامت کے فاجرول کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔مگروہ تاجر جواللہ ہے ڈرے اور نیکی کرے اور چے بولے''

"انَّ التجَّارَهُم الفَجَّارُ"

''بيڪ تاجر بي فاجر ٻين \_''

صحابہ ﴿ مُلَدُّ نِهِ عُرضَ كِيا يا رسول اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي رَبِّي كُو حلال نهيں فرمايا؟ ( پھر بج

كرف والے كيول خطار كارىين؟) تو آي كاليفار في جواب ديا:

"بَلَى الْكِنَّهُم يَحِلِفُون فَياتَمُونَ وَيُحِيِّثُونَ فَيَكِذِبُونَ" ـ (الرغيب١٧٦/٣)

'' ہاں ( نیچ طلال تو ہے ) مگریہ ( تاج ) فتمیں کھا کر گنبگار ہوتے ہیں اور جب ہات کرتے میں تو جھوٹ بولتے ہیں'(اس لیےانہیں فاجرکہا گیا)''۔

حضرت ابوذ رغفار کی دلائیز فرماتے ہیں کیآ تخضرت تکافیزائے ارشادفر مایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہ فر مائے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا' اور ان کو

در دناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ایسے بدنصیب لوگ کون ہول گے؟ 

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ۔

(مسلم شريف/٧١ الترغيب ٣٦٧/٢)

"(ایک)وه جواین کرا کو شختے سے نیچ لٹکائے (دوسرے)وہ جوصد قد کر کے احسان جتائے (تیسرے) دہ جواپنے سامان کوجمو ٹی فتم کے ذریعی فروخت کرے۔''



## بهاراعمل

آج حال یہ ہے کہ عام طور پر و کا ندارا پنے مال کو بینے کے لیے۔(۱) کم درجہ کے مال کواعلیٰ درجہ کا بتاتے ہوں کہ است ورحزک جھوٹ بول و ہے ہیں کہ است رو پ کی تو جمیں بی توجہ کی تو جمیں بی توجہ کی تو جمیں بی تحقیق بین کہ است رو بید لئے کی توجمیں بینی کا مال نہیں ہے دوسری جگہ ہے کہ جمارے یاس اس کمپنی کا مال نہیں ہے دوسری جگہ ہے کہ کارچہ کی کا مال نہیں ہے کہ کارچہ ہواس کا مل تو بازار میں آئی نہیں رہا ہے دوسری کمپنی کا خریدوتا کہ اس کے یہاں رکھا ہوا مال کہ بینی کا مال بین کہ مال کہ بینی کا مال کر بیان کہ اس کے یہاں رکھا ہوا مال کہ بینی کا مال کی تعریف میں زمین آسان کے جائے اس کے یہاں رکھا ہوا مال کی تعریف میں زمین آسان کے قالے ملاتے ہیں۔

قلا ہے ملاتے ہیں۔

الغرض ہروہ طریقہ اپناتے ہیں جس سگانل خرید نے پر مجبور ہوجائے اور اس کو اپنی کا میا بی سیجھتے ہیں 'جبوٹ بہروٹ ہوٹ ہے وہ سیجھتے ہیں 'جبوٹ بہروٹ ہوٹ ہے وہ جس وقت بھی بولا جائے اس کا گناہ ہوگا اس لیے خاص کر تجارت پیشہ حضرات کو اپنی زبانوں کو گئاہ دیا ہوگا اس لیے خاص کر تجارت پیشہ حضرات کو اپنی زبانوں کو لگاہ دیے کی ضرورت ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے بچائی اور دیا نتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہیں ہے حساب برکت عطاء فرمائے گااور آخرت میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء مصدیقین 'شہداء اور صافحین کے ساتھ ہوگا۔ زبر مذی شریف ۲۸۱۷)

## حجوثى تعريفين

شیطان نے اس زمانہ میں جموث کے پھیلاؤ کے لیے نت نی رسمیں اور طریقے ایجاد کررکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسم لوگوں کی جموثی تعریف کرنے اور بے سرو پاالقاب دینے کی بھی ہے اور تو اور خود علاء بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جلسوں کے اشتہارات میں اس جموث کی بھر مار ہوتی ہے جتی کہ ایک معمولی خض کے ساتھ ایک ایک لائن کے آداب والقاب لگا کر مقرروں کے تعارف سپاس ناموں اور مقتی نظموں میں وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ پھر طروبہ کہ اس عمل کو جموعت سجھا بھی نہیں جاتا۔

اللّٰہ کی نظر میں بیمک نہایت نالپندیدہ ہے خاص کر جب کسی نااہل اور فاسق و فافر کی تعریف کی جاتی ہے ( جبیبا کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوشا مدوغیرہ کا طریقہ ہے ) تواس گناہ کی وجہ ے عرش خداوندی تک کانپ اُٹھتا ہے۔ایک حدیث کاالفاظ ہیں:

إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرِبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ\_

(مشكاة شريف ٢/٤ ٤ عن انس)

''جب فائت شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو غصر آتا ہے اور اس کی بناء پر عرش خداوندی حرکت میں آجا تاہے۔''

ہالداروں' عبدے داروں اور فائق وفا جرلوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس حدیث ے عبرت حاصل کریں اور سوچیس کہ وہ اپنی زبان کواس گناہ میں مبتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا

# تعريف ميں احتياط

پھر چونکہ مخص تعریف کرنا بھی اس معنی مجمع فتنہ ہے خالی نہیں کہ جس مخص کی تعریف کی جارہی ہے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی تعریف من کر عجب اور تکبر میں مبتلا ہوجائے اور اپنے باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہوجا کیں اس لیے شریعت میں منہ پرتعریف کرنے والوں کی ہمت فکنی کے احکامات و يئ كئ بين اور خوا كو او تعريف كرف بين احتياط عن كام لين كى تاكدكى كى ب تاكرزبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی بھی پیش نظر رہ اسے حضرت ابو بمر جن الله نقل كرت بين كدايك شخص في أنخضرت مَا الله الماسخ كي شخص كي تعريف كي تُو آبِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آهْلَكْتُمْ ٱوْ قَالَ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ ـ

(بخارى شريف ٨٩٥/٢ عن ابي موسى الاشعرى مسلم شريف ٨٩٥/٢)

● تعریف تمن طرح ہوتی ہے:﴿ منه رِتعریف کرنا ﴿ عَائبانه مِن تعریف کرنا۔ اس نیت سے تا کہ جس کی تعریف ک گئے ہاں تک بات بی جائے ۔ بید دونوں صور تیں ممنوع میں ۔ ﴿ عَا مَانِهُ مِنْ اَتَّعْ مِنْ اَعْلَى نَظُراس ہے کہ کسی کواس کا علم بويانه بوليه جائز ب\_(مظاهر حق ١٩٦/٣)



'' تم نے اے ہلاک کرڈ الا ٔ یافر مایا کہتم نے اس آ دی کی کمرتو ژ دی۔'' دوسرے سوقع پر فرمایا:

وَيُحَكَ فَطُمُتَ عُنُقَ صَاحِيكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِيكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ آحَدُ كُمُ مَّادِحًا آخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ آخُسِبُ فُلانًا وَاللهُ حَسِيْهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ آحَدًا \_

(بعاری شریف ۸۹۰/۲ عن ابی بکرہ مسلم شریف ۴۱۶/۲ منسکاۃ ۱۲/۲) تیرے لیے ہلاکت ہوئو قرنے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی (پیجملہ کئی بار ارشاد فر مایا) تم میں جے کسی کی تعریف بی کرنی ہوتو وہ یوں کہا کرے کہ میرا فلال کے بارے میں پیگمان ہے (مثلا وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایسا بی مجھتا ہواور اللہ تعالی بی حقیقت حال کا جانے والا ہے اور تعریف کرنے والا جزم ویقین کے ساتھ حتی طور پر کسی کی تعریف نہ کرے (کہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے)۔

ای طرح ایک دوسری حدیث میں آپ کُناتیو آنے پیشہ در مادعین کو اس طرح ہمت شکن جواب دینے کی تلقین فرمائی:

> . قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْتُوْا فِيْ وَجُوْهِهِمُ البُّرَابَ \_

(مسلم شريف ٢/٤/٢ عن المقداد بن الاسود مشكاة شريف ٢ ٤١٢)

''جبتم (مفاد پرست) تعریف کرنے والوں کودیکھوتو ان کے مندمیں ٹی ڈال دو۔'' مقصد ہیہ ہے کدایسے لاگوں کو مند ند لگا داور وہ تم ہے جن دنیاوی منافع کی امیدیں با ندھے ہوئے ہیں آئیس لپراند کروتا کہ وہ چرآ گے بھی اس بے جامد ح کی جرائت ند کرسکیں' الغرض حیاءِ خداوندی کا تقاضا ہیہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہراس چیز ہے تحفوظ رکھیں جس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ ہونے کا شائبہ پایاجا تا ہو۔ ہمیں حتی الا مکان اللہ ہے شرم کو کموظ وظرکھنا چاہیے۔

#### يانعوير فصل:

غیبت بھی بے حی**ائی ہے** زبان کے ذریعہ سے جو گناہ صدور میں آتے ہیں اور جن کے ذریعے تعلم کھلا القدرتِ العزت

کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا شبوت دیا جاتا ہے ان میں ایک گھناؤنا جرم غیبت کا ہے ہی و با آن چائے کے ہوٹلوں سے لے کر''سفید پوش حاملین جبدود ستاز'' کی مبارک مجملوں تک پھیلی ہوئی ہے اور سلسلہ گفتگو دارز کرنے کے لیے عمو ما غیبت ہی کا سہارالیا جارہا ہے اب بیمرض اس قدرعام ہوچکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک وَل سے نگلنا جارہا ہے۔ بیصورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشیناک ہوئے کا اس کا تدارک جھی ہوسکتا ہے اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ ای وقت بیدار ہو بھی ہے اس کا تدارک جھی ہوسکتا ہے اور اس سے بچنے اور محفوظ الرأس و ما و عی )) کے مضابین کے ہروقت سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ: ((فلیح حفظ الرأس و ما و عی )) کے مضابین کے ہروقت ساتھ میں بابگا ہے ایز دی میں الحاح وزاری اور کجاجت کے ساتھ ای برا کروشش کی جاتی رہے اور ساتھ میں بابگا ہے ایز دی میں الحاح وزاری اور کجاجت کے ساتھ ای برترین روحانی بیاری سے ساتھ میں بابگا ہے این درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دّور میں اللہ کی خاص تو فیق نجات اور شفاء کی استور بھی نہیں کیا جاتی رہے۔ آج کے دّور میں اللہ کی خاص تو فیق کے لغیراس گناہ سے جینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتی رہے۔ آج کے دّور میں اللہ کی خاص تو فیق کے لغیراس گناہ سے جینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتے۔

غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے

غیبت کی شناعت کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ قر آن کریم نے غیبت ہے : بچنے کا تھم کرتے ہوئے غیبت کرنے کواپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مشل قرار دیا ہے ارشاد

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًاط أَيْحِثُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيْهِ مَيْنًا فَكَرِ هُمُمُوّه

''اور برانہ کو بیچھے ایک دوسرے کے' بھلاخوش لگتا ہےتم میں کی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومر دہ ہوسوگھن آتی ہےتم کواس ہے۔''

ظاہرے کہ کوئی شخص ہرگز ہرگڑ ال بات کا تصور نہیں کرسکتا کہ کمی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائیکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا قرآن کر بیم ہیں بھتان ہمارے دل میں بھانا جا ہوئے ہمائی کا گوشت کھانے پر آ مادہ نہیں ہوتی 'ای طرح تنہیں اس کی برائی کرنے ہے بھی پوری طرح احر از کرنا چاہیے۔ کیونکہ غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزید نفس برائی کرنے ہے بھی پوری طرح احر از کرنا چاہیے۔ کیونکہ غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزید نفس



کون کھانا ہے جوای طرح مکروہ اور ناپندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھانا ناپندیدہ اور کراہت کاباعث ہوتاہے۔

# غیبت کیا ہے؟

جب غیبت پر کسی کوثو کا جاتا ہے تو ہونو رأ ہے جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کرر ہاہوں گویا کہ بیر حقیقت بیان کرنا جائز ہے حالا نکہ بیرخام خیالی ہے۔رسول الترشی تیز کم

آتَذْرُوْنَ مَا الْغِيْسَةُ قَالُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيْلَ أَفَرَايْتَ إِنْ كَانَ فِي آخِيُ مَا أَقُوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْسَبْنَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهُ فَقَدْ بَهَتَهُ - (مسلم شريف ٣٢٢/٢ عن ابي هريره)

 ﴿ كَمَا تَهْبِينِ معلوم بِ غيبت كيا بِ؟ صحابه نے عرض كيا: الله اوراس كارسول ( مَنْ اللَّهُ مُكِرُ) زياده جانتا ہے۔ تو آپ ٹاکٹیٹر نے ارشاد فر مایا: اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو ات ناپند ہوں (غیبت ہے) ایک مخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی میں (تو کیا پھر بھی فیبت ہوگ؟) تو آپ کا بھی نے ارشاد فرامایا: کہ اگروہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے جھی تو وہ غیبت ہوگی اور اگروہ بات اس کے اندر نہ ہوتو تو نے اس پر بہتان با ندھا ہے۔ (جوفیبت سے بھی بڑا گناہ ہے )۔''

اِس معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کر دینا بھی نیبت ہے جو برائی ندکورہ مخص میں پائی جاتی ہواوراس عموم میں ہرایی برائی کابیان شامل ہےجس سے مذکورہ مخض کی عزت میں فرق آ تا ہوخواہ وہ دُنیا کی برائی ہویادین کی جہم کی برائی ہویا اخلاق کی۔اولاد کی برائی ہویا بیوک کی۔ غادم کی برائی ہو یاغلام کی۔الغرض جس چیز کے بیان ہے کسی کی بےعزتی ہوتی ہواس کا ظہار غیبت کے میں داخل ہے۔ (روح المعانی ۱۵۸/۲۷)

## سامنے برائی کرنابھی گناہ ہے

اوربعض حضرات نے بیمی کلھا ہے کہ جس طرح پیٹھ پیچیے برئی کرنا فیبت ہے ای طرح سامنے

برائی کرنا بھی شاعت میں غیبت کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔الفاظ قرآن: ﴿وَلَا تَلْمِيرُوا

أنفُسكُم ﴾ مين صراحة الى معمانعت فرمائي كل باورحديث كى تعريف: ((ذِ كُونُكَ أَخَاكَ بما يكورة )) كيموم ي بهي يهي معلوم جوتا بعلامه الوي روح المعاني مين نقل كرت بين:

"وفي الزواجر: لا فرق في الغيبة بين ان تكون في غيبة المغتاب أ حضرته هو المعتمد (روح المعاني ٢٦/٢٦ كتاب الزواجر ٢٦/٢)

''اورز واجر میں ککھاہے کہ نمیبت خواہ مغتاب کی غیرموجودگی میں کی جائے یااس کی موجودگی

میں ( دونو ں صور تو ک میں ) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قاتل اعتاد بات ہے۔''

عام طور پر فیبت کی بیتاویل بھی کی جاتی ہے کہ ' نیہ بات تو میں اس کے منہ پر کہہ چکا ہول'

یعی سیمجھا جا تا ہے کہ فیست صرف وہ ہے جو پیٹھ چھپے کی جائے اور سامنے کسی کی تو ہین کرے تو وہ غیبت نبیں ہے حالانکہ حفرات مفسرین کی تشریح سے یہ بات واضح ہے کہ کی کے سامنے ہرا کی

بات کہنا جواہے بری گے اوراس کی عزت میں اس کی وجہ نے فرق آئے ' پیسب صور تیں غیبت کی وعید میں شامل ہیں اور ان ہے احر از کی خرورت ہے الا ریک نیبت سے مقصور تحقیر اور بے

عزتی نه ہو بلکساصلاح یا دوسروں کوشرہ بچاناوغیرہ ہوئتواس کےمسائل ضرورت اور مجبوری کے

تحت فقد کی کتابوں میں الگ سے بیان کئے گئے ہیں۔ (عالمگیریہ ۳۲۲ معارف القرآن ۱۲۳/۸)

 علامد شای نے وہ گیارہ مواقع بیان کئے ہیں جن میں کی کی برائی بیان کرنا فیبت کے دائرے میں داخل شیس ہے: (۱) بطور حسرت وافسوس کے کئی کی برائی بیان کر ٹا۔ (۳) غیر معین طور پر عام الل بہتی کے عیب بیان کرنا۔ (۳) برسرعام بری حرکتیں کرنے والے کی حرکتیں میان کرنا۔ (۴) کو گوں کو متنبہ کرنے کے لئے کمی بدعقیدہ فخض کی بدعقید گی کا اظہار کرنا۔ (۵) حاکم کے سامنے ظلم کے مداوے کے لئے ظالم کاظلم بیان کرنا۔ (۲) جو بھی شخص برائی رو کئے پر قادر ہواس ك مامن متعلقہ فخص كے عيوب فلا بركرنا (حثل باپ ك مامنے بيٹے يا مالك ك مامنے خادم كى برائى كرنا)\_ (۷)رشته داری قائم کرنے کے متعلق مشورہ دیتے وقت متعلقہ فخص کے عیوب کا اظہار کر دینا۔ (۸) فویٰ لیتے وقت صحیح صورت حال مفتی کو بتارینا۔ (٩) غلام وغیرہ خریدنے والے سے غلام کا عیب بیان کرنانہ (١٠) محض تعارف کرانے کے لئے کسی کو' نامینا' لنگر ا' وغیرہ کہنا۔ (۱۱) مجروح اور غیر معتبر رواۃ حدیث اور مصنفین کے حالات کا افشاء کرنا' پیصور تیں فيبت مين داخل نبين مين كين سب مين بيشرط بكدان مين بهي تحقيم سلم كاعضر بركز شامل ندمونا جا بيد

(شاى كرايي ١/٩٠٩\_٨-٨٠٠ شاى ٥٠١/٩٥\_٥٠٠ فصل في البيع)



## ہ نکھیں کھو لئے

ا مادیث مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی ہے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اُ کھاڑ پھینکنے کی تلقین فرمائی گئ ہے ' بی اکرم مَنْالْتِیْمُ نے غیب کے متعلق اتی تخت وعیدیں ارشادفر مائی ہیں جنہیں پڑھ کررو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں ملاحظ فر مائیں:

(۱) آحضرت مَثَاثِیَّا نے سفرمعراج میں دوزخ کےمعائنہ کے دفت کچھا پیےلوگوں کودیکھا جو مردار کھارے تھے تو آپ تَالَیْنَا نِے حضرت جرئیل علیہ السلام سے بو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو حضرت جرئيل عليتاك في جواب ديا:

هولاء الذين يا كلون لحوم الناس\_ (الترغيب و الترهيب ٣٣٠/٣)

'' به وه لوگ بین جو (ونیامیس) لوگول کا گوشت (لینی ان کی عزت) کھاتے تھے۔ (لیمنی غیبت کما کرتے تھے)''

(۲) ای طرح آپ مُنْ اَیُزانے دوزخ میں کچھا لیے مذصیبوں کو بھی دیکھا جوایے تا نبے کے ناخنوں سے اپنے چیروں اورسینوں کو کھرچ رہے تھے۔ان کے بارے میں یو چھے جانے پر حضرت جرئيل عليه السلام في فرمايا:

هولاء الذين يا كلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم.

(ابو داؤد شريف ٢٦٩/٢) رواه البيهقي ٥/٠٠٠ عن ادس الترغيب والترهبب ٣٣٠/٣)

'' یہ وہی لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے اوران کی عز توں سے کھلواڑ کرتے تھے۔''

(m) نیز ایک طویل حدیث میں آنخضرت مُلَّاثِیْزَ ایمان فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراح

کے دوران کچھ الیی عورتوں اور مردول کودیکھا جوسینوں کے بل لئکے ہوئے تھے ۔تو میں (مُؤَلِّيْكُمْ) نے حضرت جرئيل عليه السلام سے ان كے بارے ميں دريافت كيا تو انبول نے

جواب ديا:

هولاء اللمازون والهمازون

, (رواه البيهقي عن راشد بن سعد الترغيب والترهيب ٣٠٠/٣٣)

بیز بان اور آنکھ کے اشار دل کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں۔''

ایک حدیث میں آنخضرت مَا النَّیْمَ الله غیبت اور کمی مسلمان کی آبرویزی کو بدرین سودیے تعبير فرماياً أَبِ مَنْ الْيَعْمُ كَالرشاد مبارك ب:

إنَّ الرِّبَا نَيْفٌ وَسَبُعُونَ بَابًا اهُونُهُنَّ بَابًا مِنَ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ آتَى أُمَّةً فِي الْإِسْلام و دِرْهُمٌّ مِنَ الرِّبَا اَشَدُّ مِنْ خَمْسٍ وَثَلْلِيْنَ رِينَة وَاشَدُّ الرِّبَا وَارْبَى الرِّبَا وَاخْبَتُ الرِّبَا انْتِهَاكُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ وانْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ

(رواه البيهقي ٢٩٩/٥ عن ابن عباش حديث ٢٧١٥ الترغيب ٣٢٦/٣)

''صود کے ستر سے زیادہ درواز ہے ہیں۔ان میں سب سے کمتر سود کے درواز سے کا گناہ ایسا ہے جیسے (نعوذ باللہ) کوئی شخص اپنی مال سے بحالت اسلام بدکاری کرے اور سود کا ایک درہم ۳۵ مرتبدز نا کرنے ہے بھی بخت ہے اور سب سے بخت ترین سود مب سے برا سوداور سب سے برزین سود کی مسلمان کی عزت و ترمت کو پامال کرناہے۔''

(۵) ایک مرتبه حفرت عائشہ جی اس نے بعنیالی میں ام المؤمنین حفرت صفیہ جی ان کے متعلق نیبت کے کلمات نگل گئے ( مینی آ پ سے فاشارہ سے انہیں تصیرة ( پسة قد ) كهدديا تو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةٌ لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتُدُ

رواه أحمد والترمدي وأبوداؤد مشكاة شريف ٢ / ٤ / ٤)

''تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اپنے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کردے۔''

(٢) ايك حديث من ب كمآب مُلْقِيْزُ ن حضرات صحابه فِهُ لِيَّا كِ مِجْمَع مِين فر ما يا كه فيبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ جمالی نے حیرت سے سوال کیا کہ حفرت یہ کیسے؟ تو آپ مُلَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ جواب ديا:

إنَّ الرَّجْلَ لَيَزْنِي فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَ إنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ آنَسٍ قَالَ: صَاحِبُ الْجُوْمِيَّةِ لَيْسَ لَهُ تَوْمِهُ (رواه السهفي في شعب الايمان ٢٠٦٥ عن ابي سعبة و حامرٌ حديث:





٦٧٤١\_ ٦٧٤٢ مشكاة شريف ٢/٥١٤)

''انسان زنا کر کے قوبہ کر نے قواللہ تعالیٰ (محض اس کے مچی قوبہ کرنے پراس کی قوبہ قبول فرما لیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ قوبہ کرتا ہے قواللہ تعالیٰ اس کی معفرت فرما دیتا ہے اور (اسکے برظلاف) فیبت کرنے والے کی اس وقت تک معفرت نہیں ہوتی جب کہ اس کومنتا ہم معاف نہ کر دے اور حصرت انس بڑائیز کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا (برے گناہ کے احساس نہ ہونے کی وجہ ہے کہ فیبت کی شاعت زنا ہے بھی زیادہ ہے ) تو بہ کی قویتی نہیں ہوتی ۔ ( یکی وجہ ہے کہ فیبت کی شاعت زنا ہے بھی زیادہ ہے )''

(۷)مشہور صحابی حضرت ابو بکرہ طائنڈ کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ فیبت کی وجہ سے انسان عذا ہے قبر کامستحق ہوجاتا ہے'وہ فرماتے میں :

بَیْنَا آنَا اَمّا شَیْ رَسُولُ اللّٰهِ عَیْمَ وَهُو اَخِدٌ بِیَدَیَّ وَرَجُلٌ عَنْ یَسَادِهِ فَاذَا نَحْنُ بِیَدُیْ اِللّٰهِ مَیْمَ وَهُو اَخِدٌ بِیکَدَیْ وَرَجُلٌ عَنْ یَسَادِهِ فَاذَا نَحْنُ بِیکَرِیْنِ اَمَامَنا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَیْمَ اِنَّهُما لَیْعَدَّبَانِ وَمَا یُعَدِیْنِ وَلَمُی فَالَیْمی فَایْنِی بِیحْرِیْدَةِ فَاسْتَبْفَنَا فَسَبُفْتُهُ فَاتَیْنَهٔ بِیحْرِیْدَةِ فَکَسَرَهَا نِصْفَیْنِ فَالْقی فَایْمی فَالْفی اللّٰهِی الْبُولِ وَالْفِیْسَةِ وَعَلْمَةٌ وَقَالَ اِنّه یُهُونُ عَلَیْهِما مَا کَانَنَا رَطُبَیْنِ وَمَا مَا کَانَنَا رَطُبَیْنِ اللّٰهی وَمَا اللّٰهِ فِی الْبُولِ وَالْفِیْسِةِ وَمَلْمَةٌ وَقَالَ اِنّه یهُونُ عَلَیْهِما مَا کَانَنَا رَطُبَیْنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللللللل

#### Marfat.com

(٨) حضرت شفی بن ماتع الصححيٌّ مرسلاً روايت كرتے جيں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم



نے ارشاد فر مایا:

ٱرْبَعَةَ يُؤِذُون ٱهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْاذَى يَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالجَحَيْمِ يَدْعُوْنَ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ يَقُوْلُ بَعْضُ الْهِلِ النَّارِ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَوْلَاءِ قَدْ اذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْآدْيِ ۚ قَالَ:فَرَجُلُّ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِنْ جَمْرٍ ۚ وَرَجُلٌ يحُرَ امْعَاءَهُ وَرَجُلٌ يَسِيْلُ فَوُهَ قَيْحًا وَدَمًّا وَرَجُلٌ يَاكُلُ لَحْمَهُ فِيقَالُ لِصَاحِبِ النَّابُوْتِ مَابَالُ الْابْعَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْاذْى فَيَقُولُ :إنَّ الْا بَعَدَ قَدْ مَات وَفِي عُنْقِهِ اَمْوَالُ النَّاسِ؛ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُوُّ امْعَانَه مَابَالُ الْآبْمَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَابِنَا مِنَ الْاذْى؟ فَيَقُوْلُ:إنَّ الْأَبَعَد كَانَ لَايْكَالِي ايْنَ اَصَابَ البَّوْلُ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِيْ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمَّا ۚ مَا بَالَ اِلْاَبْمَدِ قَدْ اذَانَا عَلَى مَاسِنَا مِنَ الْاذِّي؟ فَيَقُول: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كَلِمةٍ فَيَسْتَلِذُهَا كَمَا يُسْتَلَذُ الرَّفَتُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَاكُلُ لَحْمَدُمًا بَالُ الْاَبْعَدِ قَدْ اذَانًا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْادْي؟ فَيَقُولُ: إنَّ الَابْعَدَ كَانَ يَاكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ بِالْغَيْرَةِ وَيَمْشِي بِالنَّصِيْمَةِ.

(رواه ابن ابي الدنيا والطبراني الترغيب والترهيب ٣٣٩/٣)

'' چارفتم کے جبنی اہل جہنم کے لیے اذیت پر اذیت کا باعث ہوں گے جوجیم ( کھولتے ہوئے پانی) اور تجیم (دہمتی ہوئی آگ) کے درمیان دوڑتے ہوئے اور موت اور ہلاکت کا پکارتے ہوئے (جنہیں دیکھر) اہل جنم آپس میں کہیں گے کدان پر کیا مصیب آئی کہ بیہ (این ساتھ) ہمیں بھی مصیبت درمصیبت میں مبتلا کررہے ہیں تو (ان چاروں میں (ایک وه څخص بوگا جو بیز یوں میں بندها ہوگا اوراس پرا نگاروں کا صندوق رکھا ہوگا۔ دوہراوہ آ دمی ہوگا جواپی آنتی گھیٹا ہوگا اور تیسر مے خص کے منہ سے پیپ اور خون بہد ہاہوگا اور چوتھا مخص خود اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ پس صندوق والے سے بو چھا جائے گا کہ ابعد (اللہ کی رحمت ہے دُوری) کا کیا ماجرا ہے جس نے جمیں مصیبت پرمصیب میں ڈال رکھاہے؟ وہ جواب دے گا کہ یہ بدنھیب اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مالی حقوق تھے پھر آنتی کھینچنے والے سے ای طرح کا سول کیا جائے گا۔وہ جواب دے گا کہ محروم القسمت سركى حفاظت

اس کی بالکل پروانبیں کرتا تھا کہ پیٹا باس کے بدن پرکہاں لگ رہا ہے۔اس کے بعد منہ ہے پیپ اورخون نکالنے والے سے اہل جہنم ای طرح کا سوال کریں گے تو وہ جواب میں کے گا کہ یہ اُز لی بدبخت جب کسی غلط بات کود بکھتا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے اور آخر میں خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ بیر کمترین محروم القسمت ( دنیا میں ) پیٹیر ہیجھے (غیبت کر کے ) لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا اور چنلی کھانے میں دلچپیں لیتا تھا ) القہ ہمیں ان رِ ذَائل ہے محفوظ رکھے۔'' ( آمین )۔

(٩) حضرت ابوہریرہ ظافؤ ارشاوفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَثَافَیْتُ انے متنہ فر مایا:

مَنْ اكَلَ لَحْمَ آخِيْهِ فِي اللُّنْيَا قُرِّبَ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَه: كُلُّهُ مَيِّنًا كَمَا

اكُلْتُه حَيا فِيَاكُلُهُ وَيَكُلُحُ وَيَضِحُ - (رواه ابو يعلى الترغيب والترهيب ٣٩٢)

"جو خص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے ( غیبت کرے ) تو وہ گوشت تیا مت کے دن اس کے قریب کیا جائے گا اور اس ہے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں

(اینے بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھا۔ پس وہ

(مجوراً)ا ہے کھائے گا اور مند بنائے گا اور چیختا جائے گا۔' ' نعوذ باللّٰد منہ'۔

(١٠) حضرت عبدالله بن مسعود طلافا فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَا لَقِیْمُ کی خدمت میں حاضر بتے۔ ہم میں سے ایک تخص اٹھ کر چلا گیا ، تو بعد میں ایک دوسر ی تخص نے اس جانے والتخف كم متعلق كهي غيبت والحكمات كهددي تو آنخضرت مَنْ الْيُنْإِلْ السيحكم دياكهوه دانتوں میں خلال کرے۔اس نے جواب دیا:حضور میں نے گوشت کھایا بھی نہیں کس واسطے خلال كرور؟ توآب مَنْ الْفَيْمُ فِي مايا:

انك اكلت لحم اخيك. (الترغيب والترهيب ٢٢٨/٣)

''تونے اینے بھائی کا (غیبت کرکے ) گوشت کھایا ہے۔''

(١١) حضرت عا كشه ﴿ فَهِنْ خُودا پناوا قَعْدُ قُلْ فُرِ ما فَي مِن ا

قُلْتُ لِامْرَاةِ مَرَّةٌ وَانَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إنَّ هذِهِ لَطُوِيْلَةُ الذَّيْلِ فَقَالَ الفِظِيُ الفِظي فَلَفَظْتُ بُضْعَةً مِن لَحْم - (رواه ابن ابي النديا الترغيب والترهيب ٣٢٧/٣)

"أيك مرتبه جبكه مين آتخضرت مُلْكِيْزاك باس على مين في ايك ورت كم متعلق كهددياك ييتو كميدامن والى بيتو آتخضرت مايتيم ني جهد ومرتبفر مايا تعوكو تعاني يس ن گوشت كالوقفز اتھوكا (يەنمىيت كےكلمە كالثر تھا)''

(۱۲) حفرت جابر جي فرات مي كه بم آنخفرت عَلَيْدَ كَا كَ خدمت مين حاضر ته كهايك بدبودار ہوا کا حجموث کا آیا۔ آپ ٹائیٹر آنے ارشاد فرمایا:

ٱتُدُرُونَ مَاهلِدِه الرِّيْحُ؛ هلِدِه رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

(رواه أحمد الترغيب والترهيب ٣٣١/٣)

"كياتم جائي أبوكه يكيى مواج؟ بدان لوگول كى (بدبودار ) مواج جوالل ايمان كى غيبت كرتے ہيں۔''

ان روایات سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر نا گوار صفت ہے جس ے اجتناب کرنا ہر سلمان کے لیے لازم ہے۔

# علاء كئ غيبت

علاءاورا کابرملت کی تحقیرو تذلیل کی غرض سے غیبت کا ارتکاب عام لوگوں کی غیبتوں کے مقابله میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے وجہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظریں علاء کرام کی جماعت كا درجه نهايت بلند ہے۔اس ليےان كى بےء نق اور بے تو قيرى بھى الله تعالىٰ كوبہت زيادہ ناپيند ہوتی ہے۔آ مخضرت کا تیا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا:

مَنْ عَادَى لِي وَليًّا فَقَدُ اذْنُتُهُ بِالْحَرُبِ.

(بنجاری شریف ۴/۳/ عن ابی هریره) ''جومیر کے کی دل ہے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرویتا ہوں۔'' إسى طرح مثل معروف ہے:"لحوم العلماء مسمومة" لعنى علماء كا كوشت نهايت زہريلا ہوتا ہے جوان کی غیبت کرنے والوں کو تخت نقصان پہنچا تا ہے۔علاءاوراولیاءاللہ کی تحقیرومذلیل الیا جرم ہے جس کی سزااللہ تعالی نہ صرف آخرت میں بلکہ دُنیا میں بھی دیتا ہے جولوگ اس بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذلت وخواری اور تنگیوں میں مبتلا سر کی حفاظت



کردیے جاتے ہیں اس لیے ہرمسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا نقاضا ہے کہ وہ اپنے کوعذاب خداوندی ہے بچائے اور''خاصانِ خدا'' کی برائی کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان مہیا نہ کرے اور کی ایس مجلس میں نہ شریک ہوجس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔

### چغلخوری

چغل خوری بھی دراصل نیبت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کے معنیٰ فساد کی غرض ہے مسکس شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے آتے میں قر آن کریم میں متعدد جگہ چغل خوروں پرلعنت کی گئی ہے اور نبی اکرم من پھٹا نے چغل خور کے بارے میں نہایت خت وعیدیں ارشاد فرمائی میں مشہور حدیث ہے:

لَا يَدُنُكُل الجَّنَّةَ نَمَّامٌ للسله شريف ٧٠١)

" چغل خور جنت میں نبیں جائے گا۔"

اس طرح ایک موقع پر آنخضرت مُنَاتِیّناً نے فرمایا: که زیادہ تر قبر کا عذاب چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بیچنے کی وجہ ہے ہوتا ہے' (التر غیب والتر بیب ۳ ۳۳۳) اس کے زبان کی حفاظت میں پیجمی داخل ہے کہ ہم اسے چغلی کی گندگی میں ملوث ہونے ہے محفوظ رکھیں۔

## چغلی اورغیبت سنے تو کیا کرے؟

عام طور پرلوگوں کا میمعمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کس شخص کی برائی کی جاتی ہے تویا تو کہنے والے کی بال میں بال ملاتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں حالا تکہ بیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں نہی اکرم مُنافِیْنِ کِمَا کارشاد گرامی ہے:

من اغتيب عنده اخُوهُ المُسلِم فَلَم يَنْصُرهُ وَهُو يَستَطِيْع نَصْرَهُ ادْرَكَه اثْمُهُ فِي الذَّنْيَا وَالْأَخِرَة (الرعِب والرهِب ٣٢٤،٣ عرات)

''جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود

بیقیداس لے گائی گئی کرا گر کسی کے دالا کے افتاء میں کوئی شرع مصلحت بوتواس دار کوفا ہر کرنے میں حریث نمیں ہے۔
 بلکہ بسااد قات ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔(النودی علی مسلم ا/ اے)

(اس کا د فاع کر کے )اس بھائی کی مد دنہ کریے تو اس شخص کو (اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہے د فاع نہ کرنے کا ) و بال دُنیااور آخرت میں ہوگا۔''

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیبت من کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ حتی الامکان اپنے معلمان بھائی سے خوش کمان رہ کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ جہ اہتمام رکھنا چاہیے یہ اہتمام رکھنا چاہیے یہ اہتمام رکھنا چاہیے ہے اہتمام رکھنا جائے ہے۔ بی اکرم کا پھنے نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی وسعت کے مطابق مغتاب شخص کی طرف سے صفائی چیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرما تا ہے۔ (اح نیہ سے ۲۵)

امام غزال ''نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کمی کی غیبت یا چغلی سے تو اسے چھ با توں کا التزام کرنا چا ہے: ﴿ چغل خور کی شکایت پر ہر گزیقین نہ کرے اس لیے کہ وہ تجر دینے والا شرعاً فاس ہے۔ ﴿ چغل خور کو اس کے غلط فعل پر متنبہ کرے اور اسے عار دلائے۔ ﴿ چغل خور کے فعل کو دل سے براسمجھا در اس بناء پر نا لپندیدگی کا اظہار کرے۔ ﴿ جس کی چغلی کی گئے ہے اس کی طرف سے براسم ہو۔ ﴿ چغل خور کے فعل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کر بیاداور شخیق اور نفتیش میں نہ پڑے۔ ﴿ ﴾ چغل خور کے فعل کو کی دوسرے سے بیان نہ کرے ورنہ خود چغلی کرنے والے کے درجہ میں آجائے گا۔ (احیام العلوم ۱۳/۳)

# حضرت حاجى امدادالله رئيسيه كامعمول

حضرت حاجی امداداللہ صاحب منہا جرفی کامعمول تھا کدان کے یہاں نہ تو کسی کی شکایت کی جاتی تھی اور نہ وہ کس سے بدگمان ہوتے تھے اگر کوئی شخص کسی کی بات نقل کرتا تو س کراس کی تغلیط فرمادیتے 'کرتم غلط کہتے ہووہ ایسانہیں ہے۔ (معارف امدادیہ ۴۳)

ایک مرتبہ تھاند بھون کے ذہانہ قیام میں ایک شخص نے آگر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں بینازیبا باتیں کئی ہیں۔ حضرت حاتی صاحب نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہاں نے قویمری پرائی کردی اس لیے قواس کہاں نے قویمری پرائی کردی اس لیے قواس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی شکایت کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ (معارف المادیہ:۱۱)

کاش! اگر آج ہم بھی اس طریقہ کوا پنالیں قوباً سانی ہم اس عظیم گناہ ہے اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہے شرم د حیاء کا واقعی متن اواکر کتے ہیں۔

## بعض بزرگوں کے اقوال وواقعات

حضرت قادہٌ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین جھے ہیں:ایک حصہ نیبت سے ہوتا ہے۔ ایک حصہ چغلی سے اورایک حصہ ہیشاب سے نہ بیچنے ہے۔

۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دین میں غیبت کا اثر آ کلد بہای سے زیادہ خطرناک صورت میں رونما ہوتا ہے جس طرح مرض آ کلد پورے بدن انسان کو گلا دینا ہے ای طرح مرض غیبت دین کوچٹ کرجا تاہے۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی زین العابدین ؒ کے سامنے کس شخص کی فیبت کی ' تو آپ نے فرمایا: خبردار! فیبت مت کرنا۔ پیٹل ان لوگوں کی غذا ہے جوانسانوں کی صورت میں کتے ہیں۔

ایک شخف نے حضرت حسن بھریؒ ہے یو چھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تمباری آئی قدر نہیں ہے کہ مفت میں اپنی نیکیاں تمہارے والدکردوں۔

ای طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بھری کو خبر لمی کہ فلال شخص نے ان کی فیبت کی ہے تو آپ نے فیبت کرنے والے کے پاس کچھتازہ تھجور سے بھیجیں اور کہلایا کہ تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ بھیے ہو یہ کیا ہے تو میں اس احسان کے بدلے میں تھجور سی بھیج رہا ہوں' اگرچہ بیتمہارے احسان کا پورا بدائمیں ہے اس بے معذور خیال فرمائمیں۔

(از مُداق العارفين ترجمه احيا ، ملوم الدين ملخف)

مشہور صاحب معرفت بزرگ حصرت میمون بن سیار ٌ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عبثی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے کہدر ہاہے کہ اس کو کھاؤ! میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلال شخص کے عبثی زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا 'خداکی قسم میں نے اس

ے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں! لیکن تو نے اس کی غیبت نن تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت میمون کا حال میہ وگیا تھا کہ نہ خود بھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کواپن مجلس میں غیبت کرنے دیتے۔

(تغییرخازن بیروت ۱۷۱/۳)

حضرت حاتی الدادالندصاحی مهاجر کلّ نے فر مایا کر "الغیبة اشد من الزنا" (غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے) میں فیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ یہ ہے کد زنا گناہ بابی (شہوت سے صادر ہونے والا) ہے اور فیبت گناہ جاتی (تکبرسے نکٹے والا) ہے۔ زنا کے صدور کے بعد نس میں عاجز کی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے میضیث اور گھناؤنا کام کیا (اور تو بہ کی توفیق ہوجاتی ہے) اور فیبت میں اہماء کے بعد آ دی کو ندامت تک نہیں ہوتی (اور وہ تو بہ سے محروم رہتا ہے) اس بناء پر فیبت کوزنا ہے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ (معارف اعدادیا ۱۳۱)

اليك واقعه

چفل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی " نے یہ واقع نقل کیا ہے کہ ایک شخص باز ارسی غلام خرید نے گیا ایک غلام اسے پہند آ گیا۔ بالکے نے کہا کہ اس غلام خرید کے گیا ایک غلام اسے پہند آ گیا۔ بالکے نے کہا کہ اس غلام خرید کر گھر لے ہے کہ س یہ ہے کہ اس جس چفل کی عادت ہے مشتری اس پر راضی ہوگیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی پچھنی دن گذر ہے تھے کہ غلام کی چفل خوری کی عادت نے میگل کھلا یا کہ اس نے اس خضی کی ہیوی ہے جا کر خہائی میں کہا کہ تمہارا شو چر تہمیں پر ندخییں کر تا اور اب اس کا ارادہ بائدی میں دکھنے کہ کا ہے۔ ابندا رات کو جب وہ سونے آئے تو استر ہے ساس کے پچھ بال کا اس کر جھے دیدوتا کہ میں اس پڑ علی تحرکرا کرتم دونوں میں دوبارہ مجبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے استر ہے کا انتظام کر لیا اوھر غلام نے اپنے آتا تا ہے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کس غیر مرد سے تعلقات قائم کر لئے ہیں اور اب وہ تمہیں راستہ ہی ہنا دینا جہاری بیوی استر ہ لا رہی رہے۔ بیوی کے پاس گیا تو و بھا کہ بیوی استر ہ لا رہی رہے۔ وہ بچھ گیا کہ خوری بی جو خردی تھی وہ جھے گیا کہ خطام نے جو خردی تھی وہ جھی اس کیا تو و بھا کہ بیوی استر ہ لا رہی رہے۔

ای استرے سے بیوی کا کام تمام کردیا جب بیوی کے گھروالوں کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرشو ہر کوتل کر دیااس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خونریزی کی نوبت آ گئی۔

(احياءالعلوم٣/٩٥)

سر کی حفاظت

الغرض غیبت اور چغلی ایک بدترین بیاریاں ہیں جن ہےمعاشرہ نساد کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے' گھر گھرلڑا ئیاں ہوتی میں' دلوں میں کشیدگی اورنفرت جا گزیں ہوتی ہے'ر شنہ دار ۔ ںٹوٹ جاتی ہیں' خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہےاور ہے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں ‹دریہ سب فسادِز بان کی بےاحتیاطی اوراللہ تعالیٰ ہے بےشرمی اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔اس لیے حدیث نہ کور میں فر مایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کاحق اس وقت تک ادانہیں ہوسکتا جب تک کہ اولا سراور اس کے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے اور ان اعضاء میں زبان کومتاز اور نازک حیثیت حاصل ہے اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا ہرمکن خیال رکھنا جا ہے۔

## جهنی فصل :

# گالم گلوچ اورفخش کلامی

زبان سےصا در ہونے والے برترین گنا ہوں میں لعن طعن اور فخش کلامی کرنا داخل ہے۔ بیہ بدز بانی کسی بھی صاحب ایمان کو جرگز زیب نہیں ویت \_زبان کے ذریعد ایذ ارسانی کرنے والوں كوقر آن كريم ميس تخت گناه كامرتكب قرار ديا گيا ب\_ارشادخواوندي ب:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُهُا بُهْتَانًا وَانْمُا مُبِينًا۔ (الاحزاب:٥٨)

''اور جولوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردول اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے' تو اُضایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا ادر صریح گناہ کا۔''

نی اکرم مُنْاتِیْنا نے بہت می احادیث مبارکہ میں گالم گلوچ ' بدز بانی اور فخش کلامی کی سخت غرمت فرمائي ہے۔ آپ فاليو كاكتف ارشادات مباركدورج ذيل ميں:

المرك الآق





(١) لَغُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (مسلم شريف ٧٢/١)

مؤمن پرلعنت کرناایبا( ہی برا) ہے جیسے اس کوتل کرنا۔

(٢) لا ينبغى لصديق ان يَكُونَ لَعَّانًا \_ (رياض الصالحين:٥٥٥)

کی صدیق کو میزیب نہیں دیتا کہوہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔

(٣) لا يَكُون اللَّقَانُون شُفَعَاء وَلا شُهَدَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رياض الصاحبن ٥٥٠)

لعنت كرنے والے لوگ قيامت كے روز نہ تو سفا ثي ہول گے اور نہ گوائي دينے والے ہوں گے۔

(٣) لَا تَلاعَنُوا بِلَعنَةِ اللهِ وَلَا بِفَضَيِهِ وَلَا بِالنَّارِ - (مشكاة شريف ١٣/٢)

''الله کی لعنت'اس کے غضب اور جہنم کے ذریعیہ آپس میں لعن طعن مت کیا کرو۔''

(۵) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ - (مسلم شريف ۸/۱ه)

"مسلمان کوگالی دینافت ہے۔"

(٢) لَا يَكُونُ الْمُؤمِنُ لَقَانًا له (مشكاة شريف ١٣/٢)

''سچامؤمن لعنت بازنہیں ہوتا۔''

(٤) لَيْسَ الْمُوْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّقَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ \_

(مشكاة شريف ٢/٣/٤)

''مؤمن کامل لعن طعن کرنے والاا در فخش اور بے حیائی کرنے والانہیں ہوتا۔''

(٨) إنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَكُنَ شَيْنًا صَعِدَتِ الْلُغْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ۚ فَإِذَا

لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ فَإِنْ أَهْلًا رَجَعْتُ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِلْأَلِكَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا۔

(راوه أبو داؤد حديث ١٠٥ وياض الصالحين ٥٥٣)

"جب كونى شخفى كمى چيز يرلعنت كرتا ہے واس كى لعنت آسان كى طرف جاتى ہے وہاں اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں چرز مین کی طرف اترتی ہے تواس کے درواز وں کو بھی بند یاتی ہے چرواکیں باکیں جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور جب کوئی راستنہیں یاتی توجس . پرلعت کی گئی ہے'اں شخص کی طرف آتی ہے'ا گروہ لعنت کامستحق ہےتو فبہا'ور نہ لعنت کرنے (٩) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \_ \_

(مسلم شریف ٤٨/١ مشكاة شریف ١٥/١ عن ابي هريرة) " کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں ( وہ کس کو ہاتھ اورزبان ہے تکلیف نہ دے )۔''

(۱۰) يېودى اپنى خباثت باطنى كى بناء پر جب جناب رسول اكرم مَالْيَتْزَاكِي خدمت ميں آتے تو بجائے''السلام ملیکم'' کہنے کے''السام ملیکم'' کہا کرتے تھے جس کے معنی موت کے ہیں تو آپ مَنَافِيْنِان كے جواب ميں "و عليم" كهدر خاموش بوجاتے جس كا مطلب بيبوتا كدان كى بدرعاء اُنہی کے مند ہر ماردی جاتی لیکن حضرت عائشہ جاتن کو یہودیوں کی حرکت بریخت غصر آ تا اوروہ جواب کے ساتھ ساتھ ان پرلعنت جھیجتیں اور اللہ کے غصب کی بددعاء دیتی اس پر آ مخضرت مُلْ تَقَیْمُ في حفرت عائشه صديقه والنف كويه في عت فرما ألى:

مَهُلًا يَاعَانِشَةُ! عَلَيْكِ بِالْرِفِقِ وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفِ وَالْفُحْشِ ـ (سعارى شريف ٢ ١٩٨٠) " عا ئشەڭھېرو! نرى اختيار كرد اورىخى ادر بدكلامى سے پچتى رمو- "

اس لیے کمقصوداس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکدان کی بدد عاحضور مُناتِیْزا کے حق میں قبول نہ ہوگی اور حضور مُنافِیْزُم کی بدد عاان کے بارے میں قبول ہوجائے گی۔

(۱۱) آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ خادم خاص حفرت انس ابن ما لك بَرْاتُونْ فر مات مِين:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ مُثَابًا وَلَا فَاحِشًا وِلَا لَقَنَّا كَانَ يَقُولُ لَاحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْنَيَةِ:

مَالَهُ تَرِبَ جَبِينَهُ (بخارى شريف ١٩١/٢)

''رسول اكرم مُثَاثِينَةً كاليال دين والے فخش كلامي كرنے والے اور لعنت كرنے والے نہ تھے (زبادہ سے زیادہ) ہم میں ہے کسی برعماب ہوتا تو پیفر ماتے اس کی پیشانی خاک آلود

(۱۲) ایک موقع پررسول اکرم مَا ناتیم ارشاد فرمایا کدا ب والدین کوگال دینا گانه کیره

نَعَمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ ابَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ ابَاهُ وَيَسُبُّ اثَمَّهُ فَيَسُبُّ امَّهُ

(مسلم شریف ۱ / ۲۶) بخاری: ۹۷۳ه ابوداود: ۱۲۱۱ و ترمذی: ۱۹۰۲)

''ہاں (یاس طرح ممکن ہے کہ) وہ خض کسی کے باپ کو گالی دے پھروہ خض اس کے باپ کوگالی دے ای طرح ہیکی کی ہاں کوگالی دے پھراس کی ہاں کوگالی دی جائے (اس طرح پیر گالى دىنے والاخوداپے والدين كوگاليال ولوانے كاسب بن گيا).

(۱۳) حفرت جابر بن سليم طاتيز آنخضرت كي خدمت ميں پہلي مرتبه حاضر ہوئے۔سلام

کیا' تعارف ہوا۔ دولت اسلام ہے مشرف ہوئے پھر حضور مَالْتِیْزَا ہے کی فیصحتوں پرعبد لینے کی درخواست کی ۔ رسول اکرم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ مِنْ مِن مِن مِن ایک اہم نفیحت پرتھی:

"لا تسبن أحَدًا" (الترغيب والترهيب ٣١١)

" تم *برگز کسی کو*گانی مت دینا''

حضرت جابرا ہن سلیم جائیز نے اس نصیحت کواس قدر مضبوطی سے تھاما کہ پھر مرتے دم تک

کسی انسان کوتو کیاکسی جاندارکوبھی گالینہیں دی۔

(۸۱) ایک مرتبه نبی اکرم مَنْ تَغِیْزای مجلس میں کچھ لوگوں کو مچھروں نے کاٹ لیا' انہوں نے

مچھروں کو برابھلا کہنا شروع کیا۔حضورا کرم خاشیا نے اس کونع فرمایا کہ:

لَا تَسُتُّوْهَا فَيغُمَتُ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا الْفَطَتُكُمُ لِلِدِكُرِ اللَّهِ

(الترغيب والترهيب ٣ / ٣١٥)

'' مجھر کو برا بھلانہ کہو۔ وہ اچھا جانور ہے اس لیے کہوہ تنہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار اور متنبكرتا بـ - (اى طرح آب كالمين في غرغ كولعت كرنے سے بھی منع فرمایا ہے) ."

ذراانداز ہ لگائیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے ہے روکا گیا ہے تو انسانوں کوایک دوسرے

یرلعن طعن کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟







اس برزبانی اور فخش کلامی سے انسان کا وقار خاک میں ال جاتا ہے خواہ آ دمی کتا ہی بإصلاحيت اوراو نجے عبدہ پر ہوليكن بدز بانى كى وجه ہے وہ لوگوں كى نظروں سے گرجا تا ہے۔اس لیے اپی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹر ول کرنا ورا ہے بدکلا می ہے محفوظ رکھنا صروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظرا تھاتے ہیں تو بید کھے کرسز شرم سے جمک جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے تکید کلام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ نہایت نخش اور غلیظ کلمات زبانوں پراس طرح کڑھے رہتے ہیں کدان کے نگلتے وقت ذرہ برابران کی قباحت کا حساس تک نہیں ہوتا اور بیصرف بڑوں کا حال نہیں بلکہ سر کوں پر کھیلتے کودتے بیچ بھی گالیوں کے معاملہ میں اپنے مریول کے کان کاٹے نظر آتے ہیں۔ بینبایت تکلیف دہ صورت حال ہے۔ ہمارا بیفریضہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے کواسلامی رنگ میں رنگیں اور زبان کی حفاظت كرك الله تعالى عشرم وحياء كاثبوت وين تاكه بميس معاشره بيس باوقار مقام حاصل بو يحي اور ہاری آنے والی سلیں بھی باعزت طور پر زند گیاں گذار سکیں۔

خلاصه بیه که بهاری زبان حیموث نیبت ٔ چغلی مخش کلامی ٔ لعن طعن اور مراس گناه ہے محفوظ رئی جاہے جن کا صدور زبان ہے مکن ہے۔ ای صورت میں ہم ارشاد نبوی: "فليحفظ الواس وما وعلى" پرسيم معني مين عمل پيرا بوشكته بين ـ

#### ما نویں فصل:

## آ نکھ کی حفاظت

شرى طور برسركي حفاظت كالتيسراا بمعضراني آنكھوں كو گنا ہوں ہے محفوظ ركھنا ہے آنكھوں کی ذراای بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے تھین گناہوں میں مبتلا کردیتی ہے آج جودنیامیں فیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بدنظری اور نظر کی بے احتیاطی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بدنظری کا ہتھیار دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب

سركي حفاظت

اسے کسی بھی طاغوتی منصوبہ کو بروئے کارلانے میں زیادہ جدوجہزئیں کرنی پردتی۔ یہ بدنظری خود بخوداس کی آرز دوں کی خاطرخواہ میں کردیتی ہے نظر کی حفاظت میں کوتا ہی بے شری کی بنیاد' فتن ونساد کا مؤثر ذریعه اور مکرات ومعاصی کاسب سے بردا محرک بے تج به اور محتق سے بآسانی اندازه لگایا جاسکتا ہے کہ آج کم از کم ۵ فیصد جرائم اور فیاشیال محص اس بنیاد پردنیا میں

وقوع پذیر ہوتی ہیں کدان کی با قاعدہ تربیت سنیما ہالوں ٹی دی پروگراموں اور دیڈ پوکیسٹوں کے ذریددی جاتی ہے۔ان شیطانی آلات کے فروغ نے عرم ومحترم رشتوں کی آتھوں سے حیاء

اورشرم كاپانی نیست و نا بود كر دیا\_ باعزت گھر انوں كامعاشرتی وقار خاك میں مل گیا\_ا چھھا چھے دینداروں کی شرافت واغدار ہو گئی۔ای برنظری کی پاداش میں بلندوبالاورع وتقویٰ کے

مینارول میں دراڑیں پڑ کئیں اور ذرای بداحتیاطی نے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بید لگادیا۔ اس بدترین گناہ کی نتگینی اور خطر نا کی محسوں کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بدنظری کے ہر

دروازہ کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔قرآن کریم کے احکامات اور احادیث طیبہ کی روثن مدایات اس سلسله میں ہماری جر پوررہنمائی کوئی ہیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا گيا:

قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ طَذَٰلِكَ اَرْخَى لَهُمُ ط

(النور: ٣٠)

''آ پ مسلمان مردول سے کہدو یہجئے کہ اپنی نگامیں پچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حاظت کریں بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔''·

ای طرح کی ہدایت مسلمان عورتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے اور انہیں پابند کیا گیاہے کدوہ اپنے اعضاء زینت کوفتنہ کے مواقع پر ظاہر شکریں۔ (مورہ الور m) نیز سور ہاحزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیئے گئے ہیں وہ بھی بدنظری کے سدباب کے لیے احتیاطی تدابیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔اسلامی شریعت نے ان تدابیر کو وجوب کا درجہ دے کرائی جامعیت اور سیح معنی میں عملی مذہب ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔اسلام برائیوں کو بڑ سے اکھاڑ پھیکنے کاعزم ر کھتا ہے اور اس کے لیے ای انداز میں تدبیری بھی کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاؤ مہذب ساح

کی طرح نہیں' کہ جوانداد فحاثی کے لیے صرف کا نفرنسوں ریلیوں اور تجویزوں کا سہارالیتا ہے اور خودسر سے بیر تک فحاثی کی غلاظوں میں ملوث ہے۔ ونیا میں اسلام سے بڑھ کرکوئی ند ہب بے حیا یوں کو کر دائی بیں ہے۔ قر آن وسنت میں فحاثی کی بنیاد (جہاں سے سے بیاری کی جڑ بیر نیک بی بیان کے گئی ہے۔ سیالی کی جڑ بیکڑتی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سیالی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس یہ بی قابو پالیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیاسے رخصت ہو عتی ہیں۔

## بعض احاديث نثريفه

یمی وجہ ہے کہ نبی آخرالز مال مجم مصطفیٰ متاثقیاً کے نظر کو شیطان کا زہریلا تیرقر اردیا ہے۔ ارشاد نبوک کا گلیٹا کے کہاللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافِتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْهِدِ (الترغيب والترهيب ٢٣/٣ عن عبدالله بن مسعودً)

'' نظر شیطان کے تیروں میں ہے ایک زہریلا تیر ہے۔ جواسے میرے خوف سے چھوڑ دیتو میں اس کے موض اسے ایساایمان عطا کروں گا جس کی مضاس وہ اپنے دل میں محسوں

> ايك دوسرى عديث من جناب رسول الله كَالْيَّةُ بِمُنْ امت كَوْتَى سه منع فرمايا: لَتَغُشُّنَ ٱبْصَارَكُمُ وَلَتَحْفَظُنَّ فَرُوْجَكُمْ أَوْ لَكُسِفَنَّ اللهُ وُجُوهَكُمْ.

(الترغيب والترهيب ٢٥/٣ عن أبي امامة)

''' پنی نظریں نیچی رکھواور شرمگا ہوں کی حفاظت کرو۔ ور نہ اللہ تعالیٰ تبہارے چیروں کو بے نور بنادےگا۔''

ایک موقع پر آنخضرت مُکافِیناً ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگراچا تک کسی (اجنبی) عورت پرنظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ مُنافِیناً نے جواب دیا کہ فورا وہاں نے نظریں ہٹالو۔

(مشكوة شريف٢٦٨/٢)

حضرت علی ڈٹاٹٹو کو آپ مٹاٹٹو کے بیضیحت فرمائی تھی کہ علی! ایک مرتبہ بلا ارادہ و کیھنے کے بعد دوسری مرتبہ (اجنبی عورت کو) و کیھنے کا ارادہ مت کرنا۔ اس لیے کہ پہلی (بلا ارادہ) نظر تو



STEN OF

معاف ہے مگر دوسری مرتبدد کیھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (مٹلؤۃ ٹریفہ۲۹۹/۲)

حضرت حسن بصري ٓ تخضرت مُلَاثِيْنِ كِيهِ مرسلُ روايت فرمات بين كه آب مَا يَعْنَا لَهُ إِنْ ارشاد فر مایا که اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو قصد اُ (بلا عذر کسی کے ستر کو یا اجنبی عورت کو ) دیکھنے

والا ہوں اوروہ بھی ملعون ہے جسے ( بلا عذر واضطرار ) دیکھاجائے۔( مثلاً مردستر کھول کر گھو ہے

یاعورت بے پردہ پھرے )۔(مشکوٰۃ شریف۲۰/۴۲)

ان پاک ارشادات ہے با سانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ کی حفاظت پر کس قدرزوردیا گیاہے۔

## يرده كےاحكامات

اِی بناء پراسلامی فقه میں پوری تفصیل اور وضاحت کے نماتھ مردہ اور تجاب کے احکام بیان ئے گئے ہیں۔ تا کہ ان کو پیش نظر رکھ کر انسان ہراعتبار ہے اپی نظر کو جہنم کا ایندهن بنانے ہے محفوظ رکھ سکے۔ حکیم الامت حضریت اقد س مولاً نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے'''اصلاح

الرسوم''میں پردہ کے احکامات کا خلاصہ بیان فرمایا جس کی تنخیص درج ذمیل ہے۔ ٥ مرد كے ليے ناف سے مكننے كے ينج تك مردول اور فور وں سے بدن چھپانا فرض ہے۔

سوائے اپنی بیوی کے کہ اس سے کوئی عضو چھیا نا ضروری جہیں۔ گویا بلاضرورت اسے بھی بدن دکھا نا خلاف اولی ہے۔

🧢 عورت کو دوسری (مبلمان) عورت کے سامنے ناف سے گھنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیباتوں میں) دوسری عورتوں کے سامنظی بینه جاتی ہیں۔ یہ بالکل گناہ ہے۔

🗘 عورت کواپنے نثر کی محرم کے سامنے ناف سے گھنے تک اور کمراور پہیٹ کھولنا حرام ہے۔ البىتە مۇچىرە ؛ باز واورپنڈىل كھولنا گناەنبېس ہے۔ گولعض اعضاء كا بلاضرورت كھولنا مناسب بھی مہیں اور شرع محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح تکان صحیح ہونے کا اخمال نہ ہو۔ جیسے باپ بينا محقق بها كي علاقي (باپ شريك ) بها كي اخياني (مال شريك ) بها كي ان بها ئيول کی اولا دیں ۔ اس طرح انہی نتیوں طرح کی بہنوں کی اولا داورانہی جیسے رشتہ دارجن ہے

سركى حفاظت

ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اور جس ہے عمر میں کبھی بھی نکاح سیح ہونے کا احمال ہو وہ شرعا محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے۔ اور شریعت میں جو تھم محض اجنبی اور غیر آ دی کا ہے وہی تھم ان کا بھی ہے ٰاگر چیان کے ساتھ قرابت کا رشتہ بھی ہؤ جیسے چچازاد کھو پھی زادُ خالہ زاد اور ماموں زاد بھائی یاد پوریا بہنوئی یا نندوئی وغیرہ بیسب نامحرم ہیں اوران سے وہی پر بیز ہے جو نامحرموں سے ہوتا ہے بلکہ چونکہ ایسے موقعوں پر فتنہ کا واقع ہونا سہل ہے اس لیے اورزیادہ احتیاط کا حکم ہے۔

🧔 جوشرعاً نامحرم ہواس کے سامنے سراور باز واور پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے اور اگر سخت مجبوری ہومثلاً عورت کوضروری کاروبار کے لیے گھرے باہر نکلنا پڑتا ہو یا کوئی رشتہ دار کثرت ہے گھر میں آتا جاتا ہو اور گھر میں تنگی کی بناء پر ہروقت پر دہنبیں رکھا جا سکتا' صرف ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑتک اور پیر مخنے کے بیچے تک کھولے رکھے۔اس کےعلاوہ اور کسی حصہ بدن کو کھولنا جائز نہ ہوگا۔لبذاایی عورتوں پرلازم ہے کہ سرکوخوب ڈ ھانگلیں ۔ کرمنہ بڑی آسٹین کا پہنیں ۔ یا جامہ غرارہ دار نہ پہنیں ۔اور کلائی اور شخنے نہ کھلنے دیں۔

🗘 جسعضوكوظا ہر كرنا جائز نبيں (جس كي تفصيل ابھي گذري) اس كومطلقا و كيفنا حرام ہے كہ شہوت بالکل نہ ہو۔اور جس عضو کو دیکھناا وراس پرنظر کرنا جائز ہے اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہؤا گر ذرا ساشک بھی ہوتو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔اب یہال سجھنے که بوژهمی عورت جس کی طرف اصلار غبت کا احمّال نه ہواس کا چېره تو د کھنا جا ئز ہوگا مگر سر اور باز ووغیره دیچنا جائز نه ډوگاایسی عورتیں گھروں میں اس کی احتیا طنہیں کرتیں اوراینے نامحرم رشتہ داروں کے مراضے ننگے سراور بے آسٹین کا کرتہ پہنے پیٹھی رہتی ہیں اور خود بھی گنهگار ہوتی ہیں اور مردوں کو بھی گنهگار کرتی ہیں۔

🗘 جس عضو کا دیکھنا حرام ہے اگر علاج کی ضرورت ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو بیر جائز ہے گر شرط بیہ کے نظرا ک جگہ ہے آ گے نبہ بڑھائے۔

🗘 نامحرم مرد کے ساتھ عورت کا تنہا مکان میں رہنا حرام ہے۔ای طرح اگر تنہا کی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہومگر وہ بھی نامحرم ہوتب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نبیں ہے۔

# Marfat.com

د ماغ تک بہنچ استعمال کرنا عورتوں کو جائز نہیں۔ یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے اور جو زیورخود نہ بجتا ہو مگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہواس میں بیا حتیاط واجب ہے کہ پاؤن زمین برآ ستدر کھے تا کدانشاءند ہو۔

🎝 خچوٹی بچی کو بھی جینے والا زیور نہ پہنایا جائے۔

🗘 نامحرم پیر کے سامنے بھی بے پردہ ہونا حرام ہے۔

مرونینی بے داڑھی والا (خوبصورت اور پُرٹشش) لڑکا بھی بعض احکام میں اجنبی عورت کے مانند ہے۔ بعنی اند بیششہوت کے وقت اس کی طرف نظر کرنا' اس سے مصافحہ یا معالقہ کرنا' اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنا' اس سے گانا سننا' یا اس کے سامنے گانا سننا' اس سے بدن د بونا' یااس سے بہت پیار اورا خلاص سے باتیس کرنا پیسب حرام ہے۔

🗘 سفریس اگرکوئی مردمحرم (یاشو ہر )ساتھ نہ ہوتو عورت کوسفر کرنا حرام ہے۔

# باریک اور چست لباس بھی ممنوع ہے

پردہ کے احکامات میں بی بھی ہے کہ مرد وعورت ایسالباس نہ پہنا کریں جس سے اعضاء مستورہ کی بیئت بجائے چھپنے کے اور اعجر کرآ جائے۔ آنخضرت کُلِیُّیُکُمُ نے جہنم میں جانے والی بعضعورتوں کی میصف بیان فرمائی ہے کہ دہ لباس پہننے کے باوجودنگی ہوں گی۔

(مسلم شريف٢٠٥/)

اوراس جملہ کی تغییر میں شار صین حدیث فرماتے میں کہ اس سے یا تو ایبالباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر ندہواور یا ایبابار یک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور بیئت) کونہ چھپا سکے۔(نودی الم سلم/۲۰۵) طبرانی میں مشہور صحافی حضرت جریرین عبداللہ ڈی تیز کا بیار شاد تقل کیا گیاہے۔



"إن الرجل ليلبس وهو عار يعني الثياب الرقاق\_"

(اللباس و الزينة من السنة المطهرة: ٥٨٠)

''آ دمی ایسالباس پبنتا ہے جے پہننے کے باوجودوہ بےلباس رہتا ہے( یعنیٰ باریک کپڑے

آئ کل نے فیشن میں بید دونوں باتیں کثرت سے دائج ہوگئی ہیں۔ یا توایسے باریک لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جھلکتا ہے یا پھرا یے چست لباس استعال کئے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت ابھار دیتے ہیں۔ بیطر زِ لباس مرد وعورت دونوں کے لیے باعث شرم اور طبعی غیرت کے خلاف ہے۔ جب سے جیز ( کسی ہوئی پینٹ )اور ٹی شرٹ کا بیہودہ فیشن چلا ہے یہ یہ بے غیرتی بالکل عام ہوگئ ہے۔نو جوان لڑ کیاں اورلڑ کے برسرعام اس بے حیالباس کو پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود ان بے حیائیول سے بچیں اورائیے گھر دالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

# تنهائي مين بھي بلاضرورت سترنه ڪوليس

القد تعالیٰ ہے شرم وحیا کا تقاضا ہیہ ہے کہ ہم تہنائی کی حالت میں بھی حتی الا مکان اپنے ستر کو چھپنانے کااہتمام کریں۔

(۱) حضرت بہزر بن حکیم اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت مُلَاثِمُ اسے عرض كياكة "اك الله ك رسول! بم ابنا سركس ف چھياكس؟ اوركس سے نه چھياكيں؟ آپ تا این ارشاد فرمایا که بیوی اور باندی کے علاوہ سب سے چھپاؤ''۔ پھران صحافی نے عرض كياكمه يا رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ الرَّ بهار بهار عاتهد دوسر به لوك بهي ربِّ بهول تو كيا كرين؟ آ پِمُنَاتِیْنَا نَے ْفر ہایا که''جہاں تک ممکن ہوکوشش کرو کہ تمہارے ستر پر کمی کی نظریتہ پڑ سکے''۔ پھر انبول نے عرض کیا کہ'' یا رسول اللہ!اگر ہم تنہا ہوں تو کیا کریں؟ اس پر آنخضرت تُلْقِیْجُ نے ارشادفر مایا:

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْىٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ـ (شعب الايمان ١٥١/٦)

سركى حفاظبت

''تولوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے کداس سے حیا کی جائے۔'' ا مام بیمق اس جملہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 'اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ستر پرنظر کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی شے کسی جگہ بھی تخفی نہیں ہے۔اس اعتبارے گویا کہ ستر پوشی کوچھوڑ دینا اللہ کے سامنے بے حیائی ہے اور ستر کا اہتمام ر کھنا ہی حیا ہے۔ (شعب الایمان ١٥١/٦)

(٢)سيدنا حفرت ابوبكرصديق والفناف ايك مرتبقريرك دوران بي فيحت فرماني

يًا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهَ فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّي لَاظُلُّ حِيْنَ اَذْهَبُ إِلَىٰ الْغَائِطِ فِي الْفَصَاءِ مُتَقَيِّعًا بِنَوْبِي اِسْتِحْاًءً مِنَ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ

"اے مسلمانو!اللہ تعالیٰ ہے شرم کیا کرو۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ' میں جب قضاء حاجت کے لیے صحراء میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ ہے اپنے كيڑے لپيث كرجاتا ہوں (ليخى حتى الامكان ستر پوشى كا ابتمام كرتا ہوں )۔''

(٣) حضرت انس طالفذاروایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابومویٰ اشعری طالفذ سوتے وقت (لنگل کے بنیچے) نیکر پہن کر لیٹنے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا سترنہ کھل جائے۔ (شعب،الايمان٢/١٥٨)

> (٣) اى طرح ايك روايت مين ني اكرم مَنْ اليَّالِم في المرح الكيد بدايت فرماني: إِنَّ اللَّهَ حَيِيٍّ سَتِيْرٍ ۚ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتُوارِ مِشْيُءٍ-

اشعب الإيمال ٢٠١١)

''الله تعالى حياكرنے والا اورسر پوشى كو پيندكرنے والا باس ليے جبتم ميس تكوئى عسل کاارادہ کرے تو کسی چیزے آڑکر لے۔''

یہ ہدایات ہمسب کے لیےلائق توجہ ہیں۔آج کلعموماً تنہائیوں میںستر کااہتمام نہیں رہتا' حتی کہ گھروں کے باہر سڑکوں پر گلے ہوتے نلوں اور پانی کی ٹیکٹیوں پر بڑی بڑی عمر کے لوگ ستر کا اہتمام کئے بغیر مسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز نہروں اور دریا کے ساحلوں پر تو اس طرح بے حیائیوں کے مناظر بکٹرت دیکھنے کو طعۃ میں تو غور فر مایا جائے کہ جب ہماری شریعت تنبائی میں بھی ضرورت سے ذا کدستر کھو لئے ہے منح کرتی ہے تو بھلا عوا می جگہوں پراس بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت ہو کتی؟

# نميان بيوى بھىستر كاخيال ركھيں

اسلامی تعلیم میہ ہے کہ زوجین بھی آ پس میں باکل بےشرم نہ ہوجایا کریں بلکہ حتی الامکان ستر کا خیال رکھا کریں چنا نچہ ایک مرسل روایت میں حصرت عبداللہ بن مسعود ہڑ نیز رسول اکرم کا میر مبارك ارشا ونقل فرمات بين:

إِذَا اتِّى أَحَدُكُمُ آهُلَهُ فَلْيَسْتَتِرُ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْمِيْرَيْنِ۔

''جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کے اور جانوروں کی طرح ہالکل نگے نہ ہوجایا کریں۔'' ،

معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضائیہ ہے کہ میاں ہوئی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔سیدنا حضرت عا کشیصدیقد جھ فرماتی ہیں کہ بوری زندگی نہیں نے آنخضرت مُالْفِیْزَاکا سر دیکھا'نہ آ پ مُنَافِيْنَا نے میرادیکھا۔اس لیے کہ ہمیں اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم وحیا کا ثبوت دینا عاہیے والدین کے اعمال واخلاق کا ولا دیر بہت اثریز تاہے۔اگر ہم شرم وحیا کے نقاضوں پڑمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولا دہمی انہیں صفات وخصائل کی حامل ہوگی۔اورا گرہم شرم وحیا کا خیال ندر کھیں گے تو اولا دمیں بھی ائی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جا کیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر شکے اور انسانیت ہے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل أ تارينے كى كوشش كى جاتى ہےاوراس كا پالكل لحاظ نبيں ركھا جا تاہے كہ بمارا رب اور بمارا خالق و ما لک تنہائیوں میں بھی جارے اعمال ہے پوری طرح واقف ہے وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تواسے کس قدر نا گوارگز رے گا۔اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ بیشرم کا جذبه بی جمیں ایک بری با توں سے بچاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں ستر پوٹٹی میں لا پروائق کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ





ہے آ دمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تیں بھی اسے یا ذہیں رہتیں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بھول اور نسیان کا غلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تیں بھی ہے کہ آ دمی اپنی شرم گاہ سے کھیل کر سے اور اس کی طرف دیکھے۔ (شامی ۱۳۵۱ میں ساطہار ۃ مطلب سے تو نسانیان) بہر حال نظر سے صادر ہونے والی نامنا سب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلاضرورت نظر کرنا بھی ہے۔ جس نے نظر کو تحقوظ رکھنا ھیا ہیے۔

## میاں بیوی ایناراز بیان نہ کریں

(رواه مسلم ۲۹۶/۱ عن ابي سعيد الخدري و أبو داؤد وعيرهما اللرعيب والترهيب ٦١/٣)

'' قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین مرتبہ پر وہ تخص ہوگا جوا پی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے پھر ان میں سے ایک ساتھی کا راز (کسی دوسرے کے سامنے ) فاش کر دے ''

فَلَا تَفْعَلُواْ ۚ فَإِنَّمَا مَعَلُ دُلِكَ مَعَلُ شَيْطانِ لَقِي شَيْطانَةً فَفَشِيْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ -(رواه أحمد النرغيب والنرميب ١٩/٢) "تواليانه كيا كرواس ليكريكام إليابى بي يعيكوني شيطان (برسرعام) كى چزيل س

## DO CADOR

جماع كرے اورلوگ اسے د كھور ہے ہوں۔"

اسلام بے حیائیوں کی باتیں پھیلانے سے روکتا ہے۔ زوجین کا اپناراز عام لوگوں میں بیان کر نابدترین تم کی بے حیائی ہے اور اللہ رہ العزت سے شرم وحیائے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے جمیں اس بدترین فعل سے بھی احتراز کرنا چاہئے؛ الخصوص نوبیا ہے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں۔ اس لیے بگڑے ہوئے مھاشرہ میں زیادہ تر آئییں ہی اسپنے راز بیان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوگیا کہ سے بیان کرنا اور بیان پر مجبور کرنا سب بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل محتوار کھے آھیں،۔

# دوسرے کے گھر میں تا نک جھا نک

آ کھ کے ذریعہ کئے جانے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آ دمی کی دوسرے شخص کے گھر جائے اور اندر جانے کی اچازت لینے سے پہلے درواز سے یا کھڑ کی کے سوراخوں سے اندر جھا نکنے لگے۔ یا دورنے اوا گر کھلا ہوا ہوتو سیدھا درواز سے کے سامنے جاکر !! کھڑا ہوجائے۔اس لیے کہ دافلے کی اجازت سے پہلے دیکھے لینے سے اجازت واستیڈ ان کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

ایک مرتبه حضرت سعد بن معاذ «ناتوز آنخضرت منافقیقاً کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آ کر اجازت مانگئے لگے تو آنخضرت منافقیقائے آپ کو ایک کنارے کھڑے ہونے فرما یا اے سعد (آڑمیں) کھڑے ہوک فرمایا اے سعد (آڑمیں) کھڑے ہوک فرمایا اے سعد (آڑمیں) کھڑے ہوک فرمایا دے کا حاصل میں اجازت کا حکم تو نظری کی وجہ ہے۔

(شعب الايمان٢/٢٣٣ مديث ٨٨٢٥)

آخضرت کالیفی اس طرح تا مک جها مک کوخت ناپند فرماتے تھے۔ حضرت بهل بن سعد فرماتے بیں کدایک شخص ایک مرتبہ آخضرت مکالیفی کے دولت خانہ کے سوراخ میں جھا تکنے لگا۔ اس وقت آخضرت مکالیفی کے دست مبارک میں سینگ تھی جس سے آپ مکالیفی محسل کے شخص کی حرکت کود کیدکر) فرمایا:

لُوْ أَعْلَمُ اتَّكَ تَنْتَظِرُو نِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ





#### وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ آجُلِ الْبَصَرِ ـ

[بحاری: ۹۲۶ د' ۲۲۶۱ ، ۹۶۳ ترمذی: ۲۷۰۹ سالی: ۵۸۷۱

''اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دکھے رہا ہے تو میں یکی (باریک سینگ) تیری آ کو میں چھو ویتا۔ کیونکدا جازت لینے کا حکم تو ای وجہ ہے کہ (دوسرے کی) نظر۔ عرففاظ ندرہے۔'' اور ایک منفق علیہ حدیث میں ہے کہ جو تحض کمی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھروالوں کے لیےاس کی آ کھے بچھوڑ دینا جائز ہے۔ (مسلم ٹریفہ ۲۱۲/۲)

🖈 سیدناحضرت عمر بن الخطاب بٹائنز ارشادفر ماتے ہیں کہ:

مَنْ مَلَا عَنْيَنُهِ مِنْ فَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤُذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ (شعب الإبعاء : ٤٤٤) "جمع فض نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کاصحن آ کھے جمرکردیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔"

اس کیے اللہ ہے شرم وحیا کا تقاضا ہیہ ہے کہ جم اپنی نگا ہوں کواس برعملی ہے محفوظ رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر مائیے۔آ مین۔

## رَّيُهو يِن فصل :

## كان كى حفاظت

الله تبارک و تعالی ہے شرم وحیا کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کا نوں کو غلط آواز سے سننے ہے محفوظ رکھے۔ ان غلط آواز وں میں اللہ کے نزد یک سب سے بدترین آواز گئے نے بجانے کی آواز ہے۔ قرآن کریم میں اسے 'شیطان کی آواز' بیکار بات'لبوولعب کی چیز' قرار دیا عمیا ہے قرآن کریم کی درج ذیل تین آیات ہے گانے کا ممنوع ہونا ہے۔

الله تعالى شيطان كوجواب دية بوئ بطور تنبي فرما تاب:

باس (وق سركي حفاظت

يبال بعض مفسرين في آواز عياجا گانام ادليا ب

(ىقلە القرطبي عن مجاهد والضحاك (١٦٩/٥)

(٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىُ لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيُلِ اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْم فلط

وَيْتَجِذَها هُزُوًا أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيُنٌ- (لقمان:T)

''اورایک و ولوگ میں جوخریدار میں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گمراہ کریں )اللہ کی

رادے بن سمجھاور تغیرا کمی اس کوانسی و جو میں ان کوذلت کا عذاب ہے''۔

اس آیت میں کھیل کی باتوں ہے وہ سب چیزیں مراد میں جواللہ کی یاد ہے ہٹانے والی ہوں مثلاً فضول قصہ گوئی بنسی ہذاق کی باتیں واہیات مشغلے اور گانے بجانے وغیرہ \_روایات میں آتا ہے کہ نضر بن حارث جو مکہ کا ایک سردار تھا وہ گانے بجانے والی باندیوں کوخر پد لا تا اور

اس سے گانے سنوا کرلوگوں کوقر آن سے رو کتا تھا۔ ( قرطبی ۴۹/۲ م

(٣) وَتَضُحُكُونَ مَوْلَا تَنْكُونَ وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ \_ (النجم: ٦١ۦ٦٠)

''اور ہنتے ہو'روتے نہیں اورتم کھلاڑیاں کرتے ہو۔''

اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسریں نے گانا بجانالیاہے۔

(حاشية الجمل ٤/ ٢٨٠ تفيير ابوالمسعودة ١٦٦/٨)

# اجادیثِ نثریفہ میں گانے کی حرمت

اس طرح احادیث طیبہ میں بھی گانے بجانے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

(۱) ایک حدیث میں ارشاد ہے:

صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة\_

(الترغيب والنرهبب ١٨٤/٤)

'' دوآ وازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت میں' ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز' دوس مصیبت کے دفت بین کرنے کی آواز''۔



## (r) من جلس إلى قينة يسمع منها صب في اذنه الآنك يوم القيامة.

(قرطبي ۷/۰٥ پ ۲۱ ومثله في حاشيه ابي داؤد ۲۷٤/۲)

'' جو خص اپنی باندی ہے بیٹھ کر گاٹا ہے اس کے کاٹوں میں قیامت کے دن سیسہ بگھلا کر ڈاللہ دائے گا''

(٣) آنخضرت بَالْشِیْمْ نِهِ ایک طویل صدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن کے پائے جانے کے وقت امت مسلمہ عذاب سے دوچار ہوگی انہی میں سے ایک علامت بیہ

وظهرت القينات والمعازف ( ترمذي ٢٥/١ عن على قرطبي ٧/٠٠)

"اورگانے والی ہاندیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہوجا کیں گئے'۔

(٣) أيك حديث مين حضرت عاكشه وَاللهِ عضور باك وَاللَّهُ عَالِم السَّالْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِقُ اللَّهِ عِين

من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه\_ (فرطبي ١١/٥)

''جس کا انقلل ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہوتو اس کی نماز میں مددعہ''

اں روایت ہے آنخضرت مَنْ اَنْتُمْ مِنْ اَنْظُر مِیں گانے کی ناپندید کی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۵) آنخضرت مُنالِیْمُ نِے ارشاد فر مایا:

الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وفي رواية ينبت النفاق في القلب. (مشكاة شريف ٤١٠/٢ ثمب الإيمان ٢٧٩/٤ حديث ٥١٠٠ عن حابًر

" كانا بجانا ول مين نفاق كوايا الاتا بي ياني كيتى كوا كاتا ب-

(١) آ تخضرت مَالَّيْنَ الْمِيارِ السَّاوْفر مايا:

ليشو بن اناس من امتى الخمو يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم قردة وخنازير.

(شعب الايمان ٢٨٢/٤ حديث :١١٤٥)

''میری امت کے کچھےلوگ شراب ضرور پئیں گے گراس کودوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پرگانے بجانے کے آلات بجائے جا کیں گے تو اللہ تعالی اُنہیں زمین میں دھنسا دےگا اور انہی میں سے بعض کو ہندراور خزیر بنادےگا''۔

# گانا بجاناعلاء وفقهاء کی نظر میں

یہ احادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحة وال ہیں۔ ای بناء پر امت کے اکابر علماء گناہے بجانے کی حرمت پر متعق رہے۔امام معمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ہیں کہ گانا بجانا' زنا کا جنتر منتر ہے۔حضرت نافع جناتی فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر خات کے ساتھ سفر میں جارہے تھے تو انہوں نے مزمار (گانے بجانے کے آلہ) کی آ وازئی تو اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں دے لیں اوراس جگہ سے دور بٹ گئے تا کہ آ وازنہ کسکیں اور فرمایا کہ آ تخضرت مناتی جب ایسی آ واز سفتے شھاتو بھی ممل فرمایا کرتے تھے۔ (شعب الا بھان ۱۸۳۴)

صاحب درمختارعلامه صلفی و قاوی بزازیه سے قل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"استماع صوت الملاهي كضرب قصب و نحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة فضرف الجوارح إلى غير ماخلق لاجله كفر بالنعمة لاشكر الواجب كل

الواجب ان يجتنب كي لإ يسمع لما روى انه عليه الصلوة والسلام ادخل اصبعه

فی اذنه عند سماعه به " (درمنحتار مع الشامی کراهی ۴۶۹/۲ قبیل فصل فی اللیس) ' (لهو ولعب والی چیز ول کی آواز شنما مثلاً مین اور بارموینم وغیره حرام ہے۔ اس لیے کہ مین بنا النزار بیار

آ تخضرت مُلَا النَّهُ الله النَّاد ہے کہ لہود لعب کی چیزین سنا گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے اور ان کے گذرت مُلِّل میں بیٹھنا فسق ہے اور ان کے گدا عضاء وجوارح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ (بیٹی معصیت کے کاموں میں لگانا) شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے لہذا واجب سے برھر واجب ہے کہ اس لگانا) شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے لہذا واجب سے برھر واجب ہے کہ اس کا قال کے این اس میں انگلیاں ڈال لیں''۔

شریعت اسلامی نے جس شدت ہے مسلمانوں کو گانے بجانے بیں انہاک ہے روکا ہے۔ افسوں ہے کہ آج آئ کثرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں اہتلاء عام ہو گیا ہے۔اب دَ رود پوار



ے گانے بجانے کی آ وازی آتی ہیں۔ کام کرنے والے کاریگر گانوں کے اسے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیراس آ واز کے ان کا ول ہی کام میں نہیں گلتا۔ گھروں سے قرآن کریم کی آ وازوں کے بغیراس آ واز کے ان کا وران ہی کام میں نہیں گلتا۔ گھروں سے قرآن کریم کی آ وازوں کے بغیرا من کر گئنجگار ہو بلکہ تیز ترین آ واز میں اسے بجا کر سارے محلّہ والوں کو گئنجگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمار نے نو جوانوں کے لیے سب سے زیادہ پہنڈ یدہ چیز ٹمیپ ریکارڈ اور گانے بجانے اور فال و عادات کو تباہ کیا سٹوریوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن رات بجا کر اوقات ضائع اور اخلاق و عادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ '' فی شیوں کا پٹارا'' ٹمیلی ویژن وی '' آر راور کیبل ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور جاتا ہے۔ 'د فی شیوں کا پٹارا'' ٹمیلی ویژن وی کی طرح ملوث ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعیہ ہماکت کان گنا ہوں ہیں بھر کی جو بی ہیں۔

مروّجہ توالی بھی حرام ہے

اس ہے آ گے بڑھ کرشیطان نے توالی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑ لیا ہے۔ آج تو الیان میوزک کی تھا پوں پر گائی جائیں ہیں اور طبلوں اور ہارمونیم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ بیاشعار فواہ کتنے ہی مجھ اور حقیقت پڑئی ہی کیوں نہوں میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ ہے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو کتی۔ میوزک بہر حال حرام ہے۔ فقہ فی کے مشہور عالم علامہ شائی ٹر ماتے ہیں کہ:

وما يفعله متصوفة زماننا حرام لايجوز القصد والجلوس إليه

(شامي ٩/٦ قبيل فصل في اللبس)

''اور جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیال گاتے اور وجد) کرتے ہیں وہ حرام ہے ایسی مجلسوں میں جانا اورشر یک ہونا بھی جائزئیس ہے''

سی میں بال میں ہے گیا ج توالیوں کو میں عبادت مجھ کرا ہے جعلی اور بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا اور پہلے تو بیتوالیاں عموماً عرب اور مزارات تک محدود تھیں۔ گر جب سے نئے الکیٹرا تک آلاٹ شمیپ ریکارڈ اور گراموٹون وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں ان چیزوں کا بہت عموم ہو گیا ہے۔ واقعہ سیہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ میں خرہی اشعار کی توالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اسلے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے جواللہ اورا سے رسول کے احکامات

کے ساتھ بھونڈے نماق کا مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ بیتو ایسابی ہے جیسے کو کی شخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کومیوزک پڑھنے لگے۔ طاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ای طرح اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کا تقاضا اور غیرت اسلامی کامقتفی سے ہے کہ ہم نا جائز آ واز ول کے ساتھ اللہ اوراس کے مقدس رسول کا نام لینا بھی ہرگز پہندنہ کریں۔

# رمضان کی بےحرمتی

ال قواليول كاسب سے زيادہ بيرردي كااستعال ماہ رمضان المبارك ميں ہوتا ہے۔ رمضان کی وہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا تو اب ستر گنا تک زیادہ ہوجا تا ہے۔ان میں قوالیوں اور گانوں کا سننا اور سانا سخت گناہ ہے۔ گرافسوں ہے کہ بڑے شہروں میں رمضان المبارك را تول میں ہوٹلول اور دُ كا نوں پر پورى پورى رات قواليوں كى ريكار ڈنگ ہوتى رہتى ہے اور آ واز اتن بلند ہوتی ہے کہ محلہ والول کا عبادت کرنا بھی دو مجر ہوجا تا ہے۔ بیاللہ اور اس کے رسول کی تو ہین کے ساتھ ساتھ رسفان المیارک کی بھی تو ہیں اور نا قدری ہے۔

بہرحال ہماری بیکوتا ہی قابل اصلاح ہے۔ گرجمیں اللہ سے ڈر ہے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جوابد ہی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہے اور اپنے کا نوں کو ہر بری بات سننے سے بچانا چاہیے۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

# دوسرول کی راز کی با تیں سننا

کان سے کئے جانے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ پیہے کہ آ دمی دوسروں کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگار ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آئخضرت کے ارشاوفر مایا: مَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُم لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي ٱذُنِهِ ٱلْآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِر

(بخاری شریف ۲۰٤۲/۲ اعن ابن عباش)

'' جو خض لوگول کی ایسی یا تنمی غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنا ٹا ٹالپند بچھتے ہیں تو اس كے كانوں ميں قيامت كروز پكھلا ہواسيسہ ڈالا جائے گا۔" نیز قر آن کریم میں بھی تجس ( جاسوی ) ہے منع فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد



ى ہے: إِنِ اتَّبُعُتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتَهُمُ اُوكِدُتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ -

(ابو داؤد شریف ۲/۰/۲)

''آگرتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے درپے ہو گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے یا فساد کے قریب تک پہنچادو گے''۔

# ايك عبرتناك واقعه

ان حقائق کی روشی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہرآ دی
دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تقید ملے اور ہم بات کو جنگر بنا کیں ۔ اپنے عیوب
سے لا پروائی اور دوسرے کے معائب کی کھود کرید ہی فساد اور بدگمانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ یہ
ہتا تا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آ دمی بھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ ذھنی کوفت اور انجھن
میں مبتلا رہے گا۔ اس کے برطلاف جو تحق اپنے کام سے کام رکھے اور دوسروں کے معاملات
میں زیادہ نہ پڑے اس کی زندگی نہاہت سکون سے گذرے گی۔ شریعت کی میہ ہما بیتیں ہمارے
لیے دنیوی اور انٹروی فلاح کی ضامن ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہرموڑ پر ہمیں ان کا لحاظ رکھنا
جا ہے۔ اور اللہ تعالی کو واقعی شرم دھیا کا شوت دینا جا ہے۔







## نوين فصل:

# ڈاڑھی منڈانا بھی بےشرمی ہے

سر کی حفاظت کا ایک عضر سی بھی ہے کہ سراور چیرے کی تر اش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔اللہ تعالی نے مرد وعورت دوالگ الگ صفیں بنا کیں ہیں اور ان میں جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیانِ امتیاز کی ایک واضح علامت واڑھی کو قرار دیا ہے۔ فدرتی طور پر مردول کے چہرے پر داڑھی نگلتی ہے اور عورتوں کے نہیں نکتی۔ بیابیا دائع فرق ہے جس نے پہلی ہی نظر میں مردو گورت میں امتیاز ہوجا تا ہے۔اب جو شخص داڑھی منڈا تاہے وہ مرد ہونے کے باوجودعورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی مشابہت پراحادیث میں بخت لعنت وار دہوئی ہے۔ایک حدیث میں وار دہے۔

لَكُنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَلْمُسَتَّبِهِمْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّهَسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ البِّسَاءِ بِالرِّجَلِ

"(البيخارى" ٨٧٤/٢ عليث: ٥٨٨٥ عن ابي عباس اللباس والزينة ٢٩٥)

'' آنخضرت مُنَاتِّقِعُ نے عورتوں سے مشاہبت کرنے والے مردوں اور مردوں سے تشبیہ كرنے والى عورتوں پرلعنت فر مائى ہے'۔

للبذا جو تخف بھی شرم وحیاء رکھتا ہے اس پر لا زم ہے کدا پنے کو گورتوں کے تشہہ سے بچا کرواقتی الله تعالیٰ سے شرم وحیاء کا ثبوت دے اور اپنے سراور اس سے متعلق اعضاء کوجہنم کی آگ ہے بچائے کاانتظام کرے۔

داڑھی ندر کھنے میں ایک توعورتوں کی مشاہبت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے یمی خرابی کیا کم تھی کد مزیداس پر آنخضرت کے داڑھی ندر کھنے کومشر کین اور بچوسیوں کی علامت قرار

ویا ہے اور مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ داڑھی رکھ کرائی مخالفت کا تھم فرمایا ہے۔ چنانچدار شاد ہے: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقِرُوا اللُّحٰى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ.

(بعارى شريف ١٩٥٥/٢ عن أبن عمر)

''مشرکین کی نخالفت کرد' داڑھیاں بڑھاؤ اورمو چھوکو ٹوب کتر واؤ۔''

ایک دوسری حدیث میں ہے:

**क्रीट**ंग

# جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَٱرْخُوااللِّحَى خَالِقُوا الْمَجُوْسَ -

(رواه مسلم ١ / ١٢٩ زاد المعاد ١٧٩/١)

· موخچیں کتر واواور داڑھیاں چپوڑ و مجوسیوں کی مخالفت کرو''۔ ۔

نیز ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبد دربار نبوت میں بادشاہ کسر کی کے دوقا صدحا ضربوئے۔ دونوں کی داڑھیاں منڈھی ہوئی تھیں اور موقچھیں بڑھی ہوئی تھیں' آئییں اس صورت میں دیکھے کر آنخضرت کو بخت ناگواری ہوئی فرمایا: تمہارا براہو' آخرتمہیں کس نے الی صورت بنانے کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جمارے آقایعنی کسری نے اس پڑآ تخضرت نے ارشاد فرمایا:

لْكِنَّ رَبِّي أَمَرَني بِإِعْفَاء لِحُيِّتي وَقَصِّ شَوْر إبِي- (البدايه والبهايه ٣ ٢٦٩)

"لكن مير رب ن جي كودارهي برهاني اورمونيس كترن كاحكم دياب"

تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈا تا دراصل مشرکین ادر آتش پرستوں کاشیوہ ہے اور داڑھیاں رکھنا اہل ایمان کا شعارہے ادراس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انبیا علیم السلام سے بھی ٹابت میں اور جنہیں فطرت کہا جاتا ہے۔

حضرت عائشه والنها آنخضرت مَلَ الله كارشاد قال فرماتي مين

عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَبْتُ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصَّ الشَّارِبِ وَاغْفَاءُ اللِّـْحَيَّةِ وَالسِّـوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَآءِ وَقَصَّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَنْفُ الْإِمِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْيَقَاصُ الْمَآءِ قَالَ زَكْرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَطَةُ زَادَ فَحَيْبَةُ قَالَ وَكِيْعٌ إِنْيقَاصُ الْمَآءِ يَعْنِى الْإِسْشِنْجَآءَ۔

[ابوداود: ۲۳ ۲۷۵۷ نسائی: ۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۵۰۰ این ماجه: ۲۹۳ مسلم شریف ۲۹،۲۹]

''در با تی فطرت میں ہے ہیں ۔۔۔۔جن میں موقیص کتر نااور داڑھی بڑھانا شائل ہے '' ان وجوہات کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو داجب اور داڑھی منڈ انے کو ترام کہا جاتا ہے اس میں پیکہ کر تخفیف نہیں کی جاسکتی کہ بیتو ''دخض ایک سنت ہے کریں تو اچھا ہے نہ کریں تو گنا نہیں'' جبیا کہ عام لوگ کہد دیتے ہیں اس لیے کہ اولا کمی سنت کی اس طرح تحقیر خود تقاضائے محبت نہوگ کے برخلافی ہے۔ دوسرے مید کہ اسے سنت زائدہ کے درجہ میں رکھنا غلط ہے۔ اگر میحض سنت

باب (زائرہ ہوتی تو آئے تخضرت اسکے خلاف کرنے پرنا گواری کا اظہار نہ فرماتے اور ندا کی اس قدر متاکید رائد کی جاتی اس فقر متاکید کی جاتی اس وجہ سے تمام ہی فقباء کے نزدیک داڑھی منڈانا اور ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

المحة فكربه

ایک طرف تو داڑھی کی بیشر می حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کاعمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈ انے کی وباالی عام ہوگئی کہ اب ذہن سے اس کے ناجائز ہونے کا تصور ہی محو ہو گیا بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے ادر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو خلطی تشلیم کرنے کے بجائے کی اور رکیک قتم کے اعذار پیش کرنے لگتا ہے اور 'عذر گناہ بدتر اُز گناہ'' کا مصداق بن جاتاہے۔ افسوس ہے کہ دیگر تو میں جن کا دامن تصور آخرت سے خالی ہے وہ تو اپنے شعار کا حد درجہ اہتمام کریں اور ہرسطے پر اپنی الگ شاخت بنانے کی کوشش کریں اورمسلمان جو دنیا میں تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن اور آخرت عمی کامیانی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شناخت بنانے کے بجائے دوسری تو مول کی علامتوں میں ضم ہو کراپنا دجود ہی کالعدم کرنے پر تیار ہو۔ بیہ صورتحال افسوسناك بى نهيس بلكمستعتب كے ليے تشؤيشناك بھى ہے۔ آج ہندوستان ميں نظر ڈال کرد کھنے۔ پورے ملک میں سکھ قوم کے افراد کی تعداد صرف دو کروڑ ہے۔ لیکن بیلوگ اپنے شعائر اور شناخت کے مضبوطی ہے پابند ہیں کہ سینکروں افراد میں اگر ایک بھی سکھ ہوگا تو اپنی پگردی، ڈاڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور ہی ہے پیچانا جائے گا۔اس قوم کا فردخواہ اسمبلی یا پارلیمینٹ میں جائے حتیٰ کیصار جمہوریہ کیوں نہ ہو جائے۔ای طرح فوجی ملازمت میں رہے یا شہری کمپنیوں میں رہے ٔ ہر صال میں اپنی قو می شناخت کو سینے ہے لگائے رکھتا ہے۔ جبکہ مسلمان جو ملک میں کم و بیش بیں کروڑ کی تعدادیں آباد ہیں۔ان کے لباس تراش وخراش کی چیز میں بھی عام طور پرالی شناخت باقی نہیں رہ گئی جوانہیں دوسرول سے متاز کردے۔سفر کے دوران مسلم اور غیرمسلم میں التیاز دشوار ہے۔ای عفلت اور لا پروائی بلکہ مرعوبیت کی وجہ ہے آج مسلمانوں کی آآواز کرور ہے اور دہ متحد ہو کرایی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ بد ہدایت نبوی سے دوری کا ہی متج ہے

اوراس کا علاج صرف یبی ہے کہ ہم ایے طرزِ عمل کا جائزہ لیں اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کی ڈگر اللہ تعالی سے شرم وحیاء کے تقاضوں . کےمطابق ہے یاان کے برخلاف ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق سےنواز ہے۔آ مین۔

# سر برانگریزی بال

سرکے بالوں کے بارے میں بھی شرعی ہدایات واضح طور پرموجود ہیں۔جن کا لحاظ رکھنا ہر ملمان کے لیے ضروری ہے۔ آنحضرت عام طور پرسرمبارک پر فض بال رکھتے تھے جوا کثر کان کی لوتک رہے اور بھی اس سے ینچے تک بھی ہو جاتے تھے اور جج وعمرہ کے موقع پر آپ کا سارے بالوں کومنڈ انا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرزعمل سے اتن بات ثابت ہوئی کہ بال رکھے جائیں تو سب رکھے جائیں اور کائے جائیں تو سب برابر کائے جائیں 'یہ نہ ہو کہ کہیں ہے تو منڈ الیا اور کہیں ہے چھوڑ دیا۔ چنانچہ آپ نے '' تزع'' (لیعنی بال کہیں ہے مونڈ دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا) سے منع فر مایا ہے۔ (بخاری شریف باب القرز ۴/ ۸۷۷)

علماء نے اس مدیث سے بیمسئلہ مستنبط کیا ہے کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آج کل انگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیچھے سے چھوٹے کر کے آگے کے حصه میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ میں ایک تو '' قزع'' جیسی خرابی یا کی حاتی ہےاوردوسرےاس میں غیرقومول سے مشابہت بھی ہےجس برآ مخضرت کے ان الفاظ میں وعيد فرمائي ہے كه:

مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ \_ (مشكاة شريف٢/٣٧٥)

'' جو خص کسی قتم سے مشابہت کرے دہ انہی میں شارہے۔''

گرافسوں کہ یمی غیرقوموں کاطریقہ آج ہمیں سب سے زیادہ پند ہے۔ ٹاید کنتی کے دو جار فیصدلوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے میں شرعی ہدایات پر کاربند ہیں۔ ورنداب تو بس انگریزی بالوں کا چلن ہے ٹو بیاں غائب ہیں اور سروں پر انگر کیزیت چھائی ہوئی ہے۔ بچوں ہے لے کرنو جوانوں حتیٰ کہ بڑے بوڑ ھےلوگ بھی چھوٹے بڑے بے جنگم بال رکھنے کے شوقین

# نظرات بي اورا تاع سنت كاخيال تك ول منهين آتا

# عورتوں کے بال

شریعت میں سرنے بالول کو تورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ وہ سرکے بالول کو نہ منڈائے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ:

نَهُى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ تَعْلِقَ الْمَرْأَةُ زُأْسَهَا۔ (نسانی شریف ۲۷۰/۲)

"أَ تَحْضِرت كَالْقِبُ فَعُورت كواپنا سرمنڈانے سے منع فرمایا ہے"۔

- نام دیں۔

اور فقه خفی کی مشہور کتاب در مختار میں لکھاہے کہ:

قطعت شعر رأسها اثمت والعنت' وان بإذن الزوج' لانه لاطاعة لمَخلُوق فِي معصِية الخَالق\_ (درمِعتار ٤٠٧/٦)

''عورت نے اپنے سرکے بال کاٹ لیے تو گنبگار اور ملعون ہوئی' اگر چیشوہر کی اجازت سے ایسا کرے۔اس ملیے کہ خالق (الله تعالیٰ ) کی نافر مانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت روانہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کاٹے کی ممانعت کی بنیاد ہیہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے عورت مردوں سے حشہ کرنے سے حقیہ کرنے والی بن جاتی ہے اور پیٹیم علیہ الصلوٰ قا والسلام نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت قرمائی ہے۔ اس تیفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آئے کے دور میں عورتوں میں جو بال کاشنے کا رواج ہوگیا ہے ہیشریعت اسلامی کی روسے قطعاً ناجا کزئے جس طرح مرد کے لیے مرک کا ناحرام ہے اور دائمی کا ناحرام ہے ای طرح کورتوں کے لیے مرک بال مردوں کی طرح کا نناحرام ہے اور اسے چاہد و نیا بے شرمی اور بے دیا ہے جس مرک بال مردوں کی طرح کا نناحراں ہے جس مرک بال مردوں کی طرح کا نناحراں ہے جس مرک بال مردوں کی طرح کا نناحراں ہے جس میں ہے جس میں ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔







سركى حفاظت



#### ربهلي فصل:

# ماليحرام سيحاجتناب

رسول الله مَنْ الله الله تعالى عشرم وحياكى دوسرى جامع علامت بديمان فرمائى كه:

"وليحفظ البطن وماحوى" يعن "آدى اين پيد اوراس من جمع كرده چزول كي حفاظت

کرے' اس ہدایت کا اولین منشاحرام کمائی ہے اجتناب واحتیاط ہے۔ ساتھ میں ان اعضاء و جوارح کی غلط کار یوں سے تفاظت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جو پیٹ سے متعلق ہیں۔مثلاً شرم

گاہ' ہاتھ پیراور دِل کو برائیوں سے بچانا۔ بیسب باتیں قائل لحاظ ہیں اوران کی رعایت رکھے بغيرالله تبازك وتعالى يءشرم وحيا كاحق ادانبيس موسكتا\_

قر آن کریم اور اجادیث طیبہ میں جا بجا حلال مال اختیار کرنے کی تا کیداور حرام ہے اجتناب نەكرنے پر سخت دعيديں وارد ہونى امد قر آن وسنت ميں واضح مدايات دى گئى ہيں كہ

آ د می حرام ذرائع نے مال جمع نیگرے نے قوقاً ن کریم میں فرمایا گیاہے:

وَلَا تَأْكُلُواۤ اَمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ الِّي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَّمُونَ - (البقره: ١٨٨)

''اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگول کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے''۔

ایک جگدیتیموں کا مال ناخق کھانے پراس طرح تکیز فرمائی گئی:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ امْوَالَ الْيَتَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعيرًا - (النساء: ١٠)

'' جولوگ کہ کھاتے ہیں مال بتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹیوں میں آگ بی مجرر ہے ہیں اورعنقریب داخل ہوں گے آگ میں''۔

ایک جگدارشادے:

يَاثُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَٱكُلُوٓا اَمُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الَّإِ اَنَ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ مَرَاضِ

مَنْكُمُ (النساء: ٢٩)

"اے ایمان والو! ندکھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگرید کہ تجارت ہوآپس کی

'' يمي تم مرحرام مال كاب\_جومال بهي شريعت كى رعايت ر<u>كمه</u> بغير حاصل كيا جائے گادہ موجب عذاب ہوگا اوراس کا استعمال کرنے والا اللّٰہ کی رحمت ہے دُور ہوجائے گا''۔

# ارشادات نبوية كالتينكم

حضرت ابو ہریرہ وہنتنو کی روایت ہے کہ آنخضرت مَالیّٰتِوَا نے ارشادفر مایا: إِن الله طيب لايقُبَل إِلَّا طَيِّبًا وإِن الله امَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: ﴿ يَأْتُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَبَتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا الرِّينَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم

''الله تعالیٰ یا کیزہ ہےاوروہ یا کیزہ مال کے علاوہ کوئی اور مال (اپنے در باریس) تبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے (یا کیزہ چیزیں استعال کرنے کے بارے میں ) مؤمنین کوبھی وہی تھم دیاہے جورسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! کھاؤ عمدہ یا کیزہ چیزوں میں سے اور کام کرونیک بیٹک میں تمہارے کام سے واقف ہوں''۔

وَقَالَ: ﴿ يَأْيُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾ (البقرة ١٧٢) لُمَّ ذكو : الرَّجُل يطِيْل السَّفَر أشعَث اغبرَّ يَمُد يَدَيْه إلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ومَطْعَمُهُ حَرًاهٌ و مَشْرَبُهُ حَرَاهٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَاهٌ وغُذِي بِالْحَرَامِ فَانِي يُستَجَابُ لِلْإلكَ.

(رواه مسلم ٢٤١١) الترغيب و الترهيب ٣٣٣/٢ مشكوة شريف ٢٤١١)

"اور (ایمان والول مے فرمایا) اے ایمان والو! ہماری عطا کروہ یا کیزہ چیزوں میں ہے کھاؤ۔ پھرآ مخضرت ٹُلٹِیخانے اس خض) اذ کر فر مایا جو( مثلًا لیے سفر کے دوران غبار آلوداور پراگندہ بال ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کرؤ عاما نگے کہ اے ، میرے دت! اے میرے دت! لیکن اس کا کھانا چینا اور لباس حرام ہواور اس کی حرام ہے پرورش ہوئی ہوتو کہاں اس کی دعا قبول ہو علق ہے؟

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر چہانسان کی ظاہری حالت قابل رقم کیوں نہ ہولیکن حرام

مال میں ملوث ہونے کی وجہ ہے وہ تخص اللہ کے رحم و کرم اور نظر کرم ہے محروم کر دیا جا تا ہے اور اس کی وُ عا قابل قبول نہیں ہوتی \_

حفزت عبدالله بنعمر عليه آمخضرت مَالْقِيْرُاكارشادْ فل فرمات مین:

مَنِ اسْنَرَاى ثُوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَم من حَرَامٍ لَمْ يقبَلِ الله عَزَّوَجَلَّ له صَلُوة مَا ذَامٌ عَلَيْهِ (رواه أحمد الترغيب والترهيب ٣٤٦/٢)

'' جس شخص نے ایک کپڑ اول درہم کا خریدااوراس میں ایک درہم حرام کی ملاوٹ ہوتو جب

تک وہ کیڑا اُس کے بدن پرد ہے گا اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول مذفر مائے گا''۔

 ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت مُلافیخ نے حضرت معدین الی وقاص والنے سے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبِدَ لِيقُذِكُ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّل مِنْهُ عَمَلُ أرْبَعِيْنَ يَوْمًا ۚ وَإِيُّمَا عَبْدٌ بَسَبَت لَخُمُّةُ هِن سُحْت فَالنَّارِ أَوْلَى بِهِـ

(رواه الطبراني في الصغير الترغيب والترهيب ٢٤٥/٦)

"اس ذات كی قتم جس كے قبضه بیل مجمد (منافق ا) كى جان ہے۔ آ دى اپنے پيد بيس حرام لقمہ ڈ التا ہے جس کی وجہ سے جالیس روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے پہاں قبول نہیں ہوتا اور جس خص كا كوشت پوست حرام سے بردان ير ها موتواس كيلي تو جنم عي مناسب بـ" ـ

سیدنا حضرت ابو بکرصدیق شیشو فرمات بین که آنخضرت تافیز ارشاد فرمایا:

لاتدخُل الجَنَّة جَسَد غُذي بِحَرَامِ

(رواه ابو يعلى والبزار ..... الترغيب والترهيب ٢ / ٣٤٩)

"اليابدن جنت مين نبين جائے گاجس كى پرورش حرام مال سے ہوئى ہو۔"

حفرت عبدالله بن عباس على مدوايت بكمة تخفرت كالفيوك متنبفر مايا:

لَاتَغُبِطنَّ جَامِع المَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّه فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّق بِهِ لَمْ يُفَكِّلُ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ كَانَ

زَادُه إلى النَّار - (رواه الحاكم الترغيب والترهيب ٣٤٨/٢)

''تم حرام مال جمع کرنے والے پر دشک نہ کرواس لیے کداگروہ اس مال سے صدقہ کرے گا

ه ه ه ه پیدی هاظت ه

تووہ قبول نہ ہوگا بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا تو شہ بن جائے گا''۔

حضرت ابو ہریرہ خاشن کی روایت ہے کہ آنخصرت کا ایشائے ارشاد فرمایا:

لَأَنْ يَجْعَلَ أَحَدُ كُم فِي فِيهَ تُرَابًا خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَاحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّـ

اشعب الايمان ٥٧/٥)

''تم میں ہے کوئی آ وی اینے مندمیں مٹی تھرلئے بیا بینے مندمیں حرام. 'ل داخل رنے ہے

﴿ الكِ مرتبه آتخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَي كَم جنت مِن واخل كرنے والے اعمال زياد وتر کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق ۔ پھریوچھا گیا کہ جہنم تك لے جانے والے اعمال كون سے بيں؟ تو آ پِ مَا يُتَّافِحُ ان فرمايا:

الاجُوفَان: الُّفرجُ والفَّم ـ (شعب الايمان ٥٥/٥)

'' دودرمیانی اعضاءٔ منه (جس ہے حرام چیز پیٹ تک پہنچتی ہے )اورشر مگاہ''۔ یعنی زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور نا جائز شہوت رانی کے ذریعہ جنہم کے مستحق ہوں گے۔ اعاذنا الله منه\_

ان روایات سے سیمعلوم ہوگیا کہ ترام مال کا استعال شریعت کی نظر میں سخت نا پسندہ ہے اورآ خرت میں بدر بن عذاب کاموجب ہے۔

# مال طبیب کے ثمرات

اس کے برخلاف ورع وتقوی اور مشتبہ اور حرام مال سے اجتناب آ تخضرت مَنْ اللَّيْظِ كَي ہدایات کی روشیٰ میں کامیا بی اور مادی وروحانی کامیا بی کا ذریعہ ہے۔

چنانچەا حادىث طىبەبىل حلال مال كے اہتمام پرونيا اور آخرت ميں شاندارنتا كے سامنے آنے کے وعدے مذکور ہیں۔مثلاً:

🗘 ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حفزت سعد بن الی وقاص جائٹونا نے آتخضرت منگائیزاً سے درخواست کی کدا ہے اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فرما و یجیے کہ میں متجاب الدعوات ، وجاؤلُ آنخضرت مَلَّ فَيْغِ فِي مايا:

ياسَعد: اطبُ مطْعَمَك تكُن مُسْتَجابَ الدَّعْوَة (الرغيب ٢/١٥٥)

"أكسعد! ابنا كها ناطيب كرلوتم متجاب الدعوات بوجاؤ ك\_"

ایک صدیت میں ہے کہ آنخضرت کُانْیَا مُن یونوشخری سالی!
 مَن اکلَ طَیّبًا وعَمِلَ فِی سُنّة وَ أَمِنَ النّاسُ بِوَالِقَه دَخل الجنّة.

(شعب الایمان ه/۶۰ النرغب ۲/۰۳ عز أبی سعبد العدری) '' بوخض مال طنیب کھائے اور سنت پرعمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں جائے گا''۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص في أخذ فرمات بين كداً مخضرت تَاليَّيْنَاكِ ارشاد فرمايا:
 أَدبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنيَا وَفَظُ أَمَانَهِ وَصِدْقُ حَدِيْتٍ
 وَحُسُنُ حَلِيْفَةٍ وَعِقَدٌ فِي طُعُمَةٍ (النَّرَعِب ١/٥٤٣)

''اگر تیرے اندر چار باتیں موجود ہوں تو مجھے دینا کے (مال و دولت و غیرہ) کے فوت ہونے کا کوئی افسوں مذہونا چاہیے:﴿ آثَانت کی تِفاظت ٗ﴿ حِالَیُ ﴿ اخلاقِ حسنہ ﴿ اور

كماني مين حرام بربيز".

لیٹی بیچار حصالتیں جس کونصیب ہوجا نمیں اسے آئی بڑی عظیم دولت ہاتھ آگئی کہ اس کے مقابلہ میں ساری کا نئات کی دولت وثر وت برکارے۔

'تم جو چیز اللہ کے شرسے چھوڑ دو گے تواللہ تعالیٰ تنہیں اس سے بہتر عطافر مائے گا''۔ لیخی آن ، ۲۰ ظاہر تقد کی رغم کر کہ برخم ہے۔ ان انتہاں آنا ہو انسان کا سے مہتر

یعنی آئ بظاہر تقویٰ پڑھل کرنے میں دنیوی نقصان نظر آتا ہے۔لیکن اگر ہمارایقین پختہ ہوتو اللہ تعالیٰ ہے أمید رکھنی چاہیے کہ وہ بیمی اس تقویٰ کے عوض ہمارامقصود اس طرح پورا کرائے گا کہ جہاں ہے ہمیں مقصد کے حصول کا دہم وگمان بھی نہوگا۔

COR



# تاجرون كوخوشخبري

ؤنیا میں مال کے حصول کا سب سے بڑا ذریعی خپارت ہے۔ آنخضرت مُنْ ﷺ نے ای ذربع خصیل مال کوسب سے زیادہ صاف متھرا بنانے کی ترغیب دی ہے اللہ کے نزد کیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جوامانت اور سچائی کا خیال رکھ کر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے چنانچە صديث مين ارشادفر مايا گيا ب

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأُمِينُ مَعَ النَّبِينَ والصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ۔

مذي ۲۲۹،۱ عن التي سعيد الحدري)

'' ہے امانتدار تا جر کا حشر ( قیامت میں ) حضرات انبیاء علیہم السلام' صدیقین' شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا''۔

معلوم ہوا کہ تا جر کا سب سے بڑا اعزاز اس کا سچا اور امانت دار ہو نا ہے۔ یہ سچائی اور ا مانت اے ونیا میں بھی نیک نام بناتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی خاصل حلال بنانے کے لیے برقتم کے جھوٹ فریب اور بردیانت سے بچتے رہیں۔ای میں نجات ہے۔

حضرت سری سقطی فرماتے میں نجات تین باتوں میں ہے: (۱) یاک غذا (۲) کال بر بیز گاری (۳) سیدهاراسته ـ (شعبالایمان ۲۰/۵)

حضرت جندبؓ نے وصیت فرمائی کہ: قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا۔اس ليے جو خض بھی قدرت رکھے وہ سوائے پا کیڑ ہ غذا کے اور کوئی استعمال نہ کرے''۔

(شعبه اليان د مد)

مشہور ہزرگ حضرت مہل بن عبداللہ تستریٌ فرماتے ہیں: جو شخص اپنی روزی پرنظر ر<u>کھ</u>۔ مین حرام سے اجتناب کرتار ہے تو بغیر کسی وعویٰ کے وہ'' زہد فبی اللدین'' کی صفت سے نواز ا جاتا بين - (شعب الايمان ١٦٥٥)

اس کے برخلاف کاروبار میں حرام کی آمیزش اور سچائی اور دیانت میں کوتا ہی کاروبار میں ے برکن کا برا سبب ہے۔معاملات میں شرعی حدود کی رعایت ندر کھنے کی وجہ سے بری بری

عبادتوں کا ثواب غارت ہوجا تا ہےاورانسان کی ساری محنت رائیگاں چلی جاتی ہے۔

يوسف بن اسباطُ فرمات مين "جب كوئي جوان عبادت مين مشغول موجاتا يت توشيطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس جوان کی غذا کیا ہے۔اگراس کی غذا حرام ہوتی ہے تو کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پرچھوڑ دو۔ میرمحنت کر تار ہے گا اور تھکٹار ہے گا اور کوئی فائدہ حاصل نہ موسكيكًا"-(شعبالايمان١٠/٥)

# حرام سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟

مال ودولت کی ہوس الیم چیز ہے جوانسان کو بہرصورت مال بٹورنے پرآ مادہ کرتی ہے۔ آ مخضرت مَا لَيْ يَعْزِكُ ارشاد فرمايا ب كه مال كى بھوك مرنے تك نبيس متى اور مالدار كا جيسے جيسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل میں چروہ حرام اور حلال کی تمیز نبیس کرتا۔ بلکہ صرف روپید کے دور وپیدینانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ أ تخضرت مَا الله المناه أله المنادفر مايا: .

يُأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرَأُ مَا اخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَكَالِ امْ مِنَ الْحَرَامِ۔

(رواه البخاري ۲۷۶/۱ ۲۷۹)

''لوگوں پرایک ایساز ماندآئے والا ہے کدآ دمی اس کی پراوہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال لے ربابوه حلال بياحرام"-

آج بلاشبده زمانه آچکا ہے اور ہرطرف ای لاپروائی کا دَوردورہ ہے اور جو جتنا برا مالدار ہے وہ ا تناہی اس کوتا ہی میں مبتلا ہے۔ ہمیں اس کوتا ہی کا احساس کرنا چاہیے اور اسے دُ ورکر نے کی کوشش کرنی چاہیے اور بیکوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک کہ ہم آخرت کی جوابد ہی پرغور نہ کریں۔ای وجہ ہے آنخضرت مُکَافِیِّزُ انے ارشاد فر مایا ہے:

لَايَزَالُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا افْنَاهُ وَعَنْ شَبَابَه فِيمَا ابْلَاهُ وعَنْ مَالِهِ مِنْ ابْنَ اكْتَسَبَةُ وفِيْمَا انْفَقَةُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ

(رواه الترمذي ۲۷/۲ باب ماجاء في شاز الحساب والقصاص)

'' قیامت کے دن آ دی کے قدم اپنی جگہ ہے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہاس ہے پانچ



سوال شکر لیے جا کیں:﴿ عمر کہاں لگائی؟﴿ جوانی کہاں گنوائی؟﴿ مال کہاں سے کمایا؟ ﴿ مال كبال لكايا؟ ﴿ وين كَعْلَم بِركبال تكعُل كيا؟ "-

# مالدارروک لیے جائیں گے

و نیامیں مال ودولت کوعزت کا ذریعیہ مجھا جاتا ہے اورعمو نا مال کے حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے میں لوگ شریعت کی حدود کی رعایت نہیں کرتے لیکن بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت یمبی مال جنت میں تاخیر کا ذرایعہ بن جائے گا اور دنیا میں فقر و سکنت میں زندگی گذارنے والے حضرات مالداروں ہے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ بنالیں گے۔ آتخضرت مَا يَعْتِيمُ كَا ارشاد ہے:

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَإِذَا اَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ إِلَّا ٱصْحَابَ النَّارِ فَقَدُ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّادِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّادِ فَإذَا عَامَّةُ مَنْ ذَخَلَهَا النِّسَاءُ.

[بخاري: ٢٥٤٧ ٥ ٢ مسلم شريف ٢ ' ٣٥٢ عي اسامة س ريد]

''میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مساکین میں اور مال ووجاہت والے لوگ (حساب کے لیے )روک لیے گئے ہیں "-

اب اگر حساب كتاب صاف موگا تو جلدى چھۇكارامل جائے گا اورا گرجمع اورخرچ اور آيد وصرف میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا گیا ہوگا تو پھرتا خیر وَرتا خیر ہوتی چلی جائے گی۔اس لیے ہر منحض پر لازم ہے کہ وہ ودنیا کی زندگی ہی میںا پنا حساب صاف کر کے تیار رکھے۔ آ مدبھی شریعت کےمطابق ہواور خرج بھی اللہ کے حکم کے موافق ہو۔

### ورمری فصل:

# آمدنی کےحرام ذرائع

اسلای شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کوممنوع قرار دیا گیا ہے اور تج بداور مشاہدہ

ہے میہ بات ثابت ہے کہ عالم کاامن وامان اور معاشرہ کی صلاح وقلاح ای ممانعت پڑمل کرنے میں مضمر ہے اور جس معاشرہ میں شرعی ممانعت کی پرواہ تبیں رکھی جاتی وہ معاشرہ خودغرضی اور مفاد پرک کا نمونہ بن جاتا ہے جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آ دمی مال ودولت کے حصول میں بالکل آ زاد ہو چکا ہے اور ہڑ خص اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے پچھ بھی کر گذرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ مفقود ہوتا جار ہا ہے۔ ذیل میں پچھ حرام ذرا کع آ مدنی کے بارے میں شرعی ہدایات ککھی جارہی ہیں تا کہ ہمارے دل میں خود خدا پیدا ہوااور ہم حرام ہے مکمل پر ہیز کرسکیں۔

آ مدنی کے حرام ذرائع میں سب سے بندر بن ذریعی ''سود'' ہے۔قر آن کریم میں منصرف یہ کہ سودی لین دین ہے منع کیا گیا ہے بلکہ سودی کاروبار میں لگے رہنے والوں سے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے۔(القرۃ) قر آن کریم میں اس طبیر کی تخت وعید کمی اور عمل پر وار دنہیں ہے۔اس ہے سودی آمدنی کے منحوس ہونے کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز احادیث شریعہ میں بھی كثرت كے ساتھ سود كى ممانعت وارد ہوئى ہے۔حضورا كرم كَانْتَيْزَا فِي ارشادفر مايا:

(١) دِرْهَمٌ رِبُوا يَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَلِيْمُنَ زَيِنَدًّ

(رواه أحمد الترغيب ٥/٣ مظاهر حق ٢٥/٣)

'' مود کا ایک در ہم جھے آ ڈی جون بو جھ کر کھائے اس کا دیال اور گناہ ۳ مرتبہ منہ کا لا کرنے ت بدر ین جرم ہے"

(٢) سيدنا حضرت جابر بن النفذ فر مات بين:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبْوا وَمُوْكِلَةً وَ كَاتِبَةً وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سُواءَ- (رواه مسلم ۲۷/۲ مظاهر حق ۲۲/۲)

'' آنخضرت مُناتِیناً نے سود کھانے والے کھلانے والے سودی معاملہ کو لکھنے والے اور اس کی گوائی دینے والوں پرلعنت فر مائی ہے اور فر مایا کہ بیرسب ( گناہ میں ) برابر ہیں''۔

(٣) سيدنا حفرت الوبريره والنذ آنخفرت كالشاكا ارشاد فق فرمات بين:



الرّبوا سَبْعُونَ جُزْءً ا أَيْسَوُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُّ أُمُّكَ ومظاهر حق ٢٦/٣) "سود كستر اجزاء ميں جن ميں سب سے بلكا درجد ايها ب جيكو كي شخص اپني مال سے (نعوذ بالله) منه کالا کرے''

(٣) ٱنخضرت مَا لَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

فَاتَيَتُ عَلَى قَومٍ بُطُونُهُم كَالْبُيُّوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِن خَارِجٍ بُطُونِهِم فَقُلْتُ هُولًا عِيَا جِبِرَيْل؟ قَالَ هَولًا أَكَلَةُ الرِّبُوا-(رواه أحمد انترعب وانترهب ٣٠) ''معراج کی رات میں میرا گذرایی جماعت پر ہواجن کے پیٹ کمرول کے مانند تھے جن میں سانپ (لوٹ رہے) تھے جو ہا ہر نے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا کہا ہے جرئیل ہیکون لوگ بیں؟ تو حضرت جرئيل عليه السلام نے جواب ديا كه ميسود كھانے والے لوگ بين'-(۵) حصرت ابن عباس بین کی روایت ہے کہ آنحضرت ماناتیکائے ارشاد قرمایا:

إِذَا ظُهَرِ الزِّنَا والرِّبَا فِي قَريَةٍ فَقَد احَلُّوا بِأَنْفُسِهِم عَذَابَ اللَّهِ ـ (رواه ابو يعلني الترعيب والترهيب ٣٠٠)

'' جب کسی بستی میں بدکاری اور سودخواری عام ہوجائے تو وہاں کے باشندےا پنے کواللہ كعذاب كالمستحق بنالية بن"-

ای طرح کی روایات بھی ذخیر وُاحادیث میں موجود ہیں جن کو پڑھ کرکسی صاحب ایمان کو ہرگز ہرگزیہ جرائت ندہونی چاہیے کہ وہ اپن آیدنی میں سود کا ایک لقمہ بھی شال کرے لیکن برا ہو مال کی ہوس اور دولت کی حرص کا کہ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرنے کے باو جود سودی کار و بارے نجنے كا اہتما منبيں كرتے اور مال كى كثرت كے شديد شوق ميں حلال وحرام كى تميز نتم كرديتے میں حالاتک جناب رسول الله فَالْيَوْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ اللَّي قُلَّــ

(رواه الحاكم عن عبدالله بن مسعودا الترعب والترهيب ١٨٠٣)

"سودکا مال اگرچه بهت بوجائے مگراس کا انجام کی بی کی ہے"۔

تجربھی یہی بتاتا ہے کہ حرام مال جیسے آتا ہے ویے بی بے فائدہ جگہوں پرخرج ہوکر چلا

سركى حقاظت جاتا ہے اور بسااوقات اپنے ساتھ دوسرے حلال مال کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔اس لیے اللہ ے شرم وحیا کا حق ای وقت ادا ہوسکتا ہے جب کہ ہم اپنی معیشت اور کار وبارکوسود کی نجاستوں

ہے حتی الامکان پاک کرلیں اور حرام ذرائع ہے ہے کراپتا ٹھکا ناجنت میں بنالیں۔

# بینک کاانٹرسٹ بھی یقیناً سودہے

کچھآ زاد خیال دانشوروں نے کافی عرصہ سے پیغلط فنی پیدا کر رکھی ہے کہ بینک میں رقم رکھنے پر جوزا کدروپید ملتاہے وہ تو شرکت ہے کہ بینک ای رقم سے کاروبار کرتا ہے۔ پھرایے نفع میں سے پچھ حصدرو پیدر کھنے والوں کو بھی دے دیتا ہے۔لہٰذااسے سوڈمیس کہا جائے گا' بلکہ زائد رقم ملتی ہےوہ بلاشک وشبہ'' ر باالنسیہ'' میں داخل ہےجس کی حرمت پرتمام علاء وفقهاءاسلام متفق ہیں کیونکہ بنک جوبھی اضافہ ملتا ہے وہ محض مدت گذرنے پر ملتا ہے کاروبار میں شرکت کا وہاں وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔اس لیے بینہایت سطی اور واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بنکوں میں جاری سود کو'' رباالنسیے'' ہے خارج کر کے خواہ نخواہ شرکت میں ڈال دیاجائے۔ بیسودخوروں کے شیطانی وساوس ہیں جنہیں اُمت بار بارز دکر پکی ہے۔

# سوداور دارالحرب

عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے حضرات بیہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارالحرب ہےاس لیے وہاں ہرطرح کاسودی کاروبار جائز ہے۔اس لیےاس معاملہ کواچھی طرح سبحنے کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علاء فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیرمسلم یا حر بی کوسود ویناپڑ تا ہو بالکل حلال نہیں ہے۔اختلا ف صرف سود لینے میں ہے علامہ شامی قرماتے ہیں:

وقد الزم الاصحاب في الدرس ان مرادهم من حل اربا واقمار ما إذا حصلت

الزيادة للمسلم نظرًا إلى العلة \_ (شامي كراچي ١٨٦/٥)

''مثائ نے درس میں بیات بتائی ہے کددارالحرب میں سوداور جوئے کے جائز ہونے ہے

#### پيٺ کي حفاظت





فقهاء كامقصود وه صورت ہے جب زیادتی مسلمان كوحاصل ہوعلت ہے يہى پنة چاتا ہے'۔ اس سے مید معلوم ہوگیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کے لیے سرکاری بنکوں سے مودی قرضے لیے جاتے ہیں کہ اور اس کے لیے دارالحرب ہونے کا سہارا بکڑا جاتا ہے یہ نا وا تغیت یا غلط بھی پر بین ہے۔ کسی وار الحرب میں مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ (ب) البته دارالحرب مين حربي سود لين كيسلسله مين فقهاء كي دورائي بين

ام ابو پیسف ٔ اورائمه ثلاثهٔ (امام ما لک امام شافعی امام احد حمیم الله ) کے مزد یک کسی بھی مسلمان کے لیے دارالحرب یا دارالاسلام کہیں بھی سودی لین دین یا عقود باطلہ کی قطعا اجازت نہیں ہے دلیل کی توت کے اعتبار ہے ان حضرات کاموقف انتہائی مضبوط ہے۔ (مستقاد بدائع الصنائع ١٩٢/٥)

اس کے برخلاف حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزد کی دار الحرب میں اال حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلق مباح ہونے کی بناء پر وہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی نہیں ہوتا بلکہ مض رضامندی مال کو لینے کے لیے کا فی مجھی جاتی ہے۔ (بدائع الصائع ١٩٢٥) مگر واضح رہے کدان حضرات کے نزویک بیاجازت مطلق نہیں ہے بلکداس میں درج ذیل شرا نط کالحاظ ضروری ہے:

(۱) معاملہ حقیقی دارالحرب میں ہو (۲) حربی ہے ہو (۳) مسلم اصلی ( دارالحرب کے مسلمان شہری) ہے نہ ہو(۴) معاملہ کرنے والا باہر ہے ویزا لے کرآنے ولامتامن ہو مسلم اصلی نه جو . (متفادایدادالفتادی ۱۵۷/۱۵۷)

ان میں ہے اگر ایک شرط بھی مفقو د ہو جائے تو سود لینے کی اجازت نہ ہوگی ۔ابغور کیا جائے کہ ہندوستان میں بیسب شرطیں یائی جارہی ہیں یانہیں ۔

اولاتواس کے دارالحرب ہونے میں شدیداختلاف رہاہے کیونکہ یہاں قانونی احتبارے مسلمانوں کوجمہوری حقوق دیے گئے ہیں دوسرے میرکہ تمام سرکاری بنک قانونی طور پر ملک کے ہر فرد کی ملکیت میں جن میں ہندومسلمان سب شامل میں ' تو جو شخص بنکوں ہے سود لیتا ہے وہ صرف حربیوں ہے ہی سو زمبیں لیتا بلکہ یہاں کے سلم باشندوں کی ملکیت کا پچھ حصہ بھی اس کے پاس بہنچا ہے۔ البذا دوسری اور تیسری شرط کے تحقق میں بھی شبہ پایا گیا۔ نیز اکثر کتب فقد میں مید

سركى حفاظت اجازت صرف مسلم متامن کو دی گئی ہے۔البذایہاں کے اصلی مسلم باشندوں کے لیے اس میں

کوئی مہولت نہیں دی جاسکتی۔ای بناء پر ججة الاسلام حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب نانوتو ی رحمة الله عليه في ايك مكتوب مين دارالحرب ك مسلمان باشدون كي في يهال رجع بوع مود لینے کونا جائز لکھا ہے۔ ( کمتوب شتم )

اورموجوده ا کابرعلاء دیوبند نے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیۃ علاء ہند کے یانچویں فقہی اجتماع (منعقدہ ۱۹٬۱۷ جب ۱۳۱۷ھ) میں بھی حضرت نا فوتو کؓ کی رائے ہے اتفاق کرتے

ہوئے باشندگانِ ہند کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور خاتم المحققين حفزت مولانا فتح محد صاحب كلصنوى رحمة الشعليد في التي معركد آراه

كتاب معظر بداية مين لكھاہے۔

''جولوگ دارالکفر میں بدامان رہتے ہول'یا داخل ہول' یا باہم صلح وعہدر کھتے ہوں انہیں كونى ايسامعامله كرنا جوشرعاً ناجا ئز بوجيسے يحيح ياا جاړه ٔ فاسد و باطل ًا يا شرط يارشوت وغيره هرگز جا ئز نہیں اور حدیث : ((لاربوابین المسلم والحوبي)) کے بیمنی بیں کی مسلمان وارالحرب میں کا فرے سود لے تو وہ سودخوار موجب وعمیدر بوانہ ہوگا اگر چیدملک ترام کا مواخذہ ہاتی ہے گر سود دینا کسی طرح پر جائز نہ ہوگا گر جب کہ اس سود لینے والے ہے وہاں لوگوں سے عہد وصلح ہویا بيرو بيس كى رعيت بوتولينا بھى جا ترجبيس ہے۔ (عطر بدايد ١٨١)

(ج) اگر حصرات طرفین کے موقف کو بطلق بھی مان پاجائے تو اس کا مطلب علما محققین نے بید بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص دارالحرب سے بیال لے کردار الاسلام آجائے اور معاملہ دارالاسلام میں مسلمان قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مسلمان قاضی اس مال کی واپسی کا تھم نہیں کرے گا۔البتہ لینے والے کے لیے ناجا کز معاملہ کرنے کا گناہ بدستور برقر اررہے گا۔ کو یا کہ سلمان کے بیے جواز کا حکم صرف تھانوی قدس سرہ 'نے اپنے استاذ

گرامی حفرت مولانامحمر پیقوب صاحبٌ سے یہی مطلب نقل فر مایا ہے۔

(بحاله غیراسلامی حکومت کے شرقی احکام ۲۸۰)

صاحب عطر مداية تحرير فرمات بين:

بار ور) هم ١٠٥ هم پيد کي هاظت

"جومال ايسددار الكفر سالا جائج جهال عدمصالحت ومعابدة نبيس بي ياتم وغلب ملئ بخداع وحیلیہ ملے طال ہے'اور برضائے غیر معتبر ملے جیسے سوڈ قمار' بدلۂ زنا وغیرہ تو ملک آ جائے گی اس لیے کہ وہ ومال غیر معصوم ہے اور حلت ندآئے گی۔اس لیے کہ طریقہ حصول شرق تہیں ہے'۔ (عطربدایہ:۱۸۰)

بہر حال سود خواروں کے لیے ہندوستان کو دارالحرب کیے کا سبارالینا کسی طرح مفید مطلب نہیں مفتی بہ قول کے مطابق یہاں بھی سودلین دین ای طرح حرام ہے جیسے دیگر ممالک ہیں احتیاط اور عافیت کا راستہ یہی ہے۔اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم وحیاء رکھتے ہیں انہیں اپنے معاملات ہے سووی جراثیم کے نکا لنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے اور تھش وقتی نفع کے ليطي تاويلات سهاراندلينا عابي \_ (اللهم وفقنا لماتحبه و ترطى)

شریعت میں آ مدنی کے جن ذرائع کی تختی ہے ممانعت آئی ہےان میں جوااور شدیھی شامل ہے۔ قرآن کریم نے سورہ ماکدہ میں جوئے اور شراب کوایک ساتھ ذکر کر کے انہیں گندگی اور غلاظت قرار دیا ہے اور جناب رسول الله فالينظرنے چوسر (جوسٹه میں کھیلا جاتا ہے) کے بارے ميں فرمایا:

قَالَ مَنْ لَّعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرٍ فَكَانَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَ دَمِهِ۔

پ [ابوداود: ٤٩٣٩] ابن ماحه: ٣٧٦٣ مسلم شريف ٢ ، ١٢٤٠

"جس نے چومرکھیلا کو یا کہ اس نے اپناہا تھ خنزیر کے گوشت اور اسکے خون میں سان لیا''۔ و کھتے ٹیکھیلنے کو آنخضرت مُنافِیز کانے کس قدر گھناؤنے عمل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ شہ بازی کے دینی ودنیوی مفاسد بالکل ظاہراورروزِ روثن ک طرح عيال بين علامه آلوي روح المعاني مين لكھتے ہيں:

ومن مفاسد الميسر ان فيه اكل الاموال بالباطل وانه يدعو كثيرًا من المقامرين إلى السرقة وتلف النفس واضاعة العيال وارتكاب الامور القبيحة والردائل الشنيعة والعداوة الكامنة والظاهرة٬ وهذا امر مشاهد لاينكره الا مي اعماه الله



تعالى واصمه\_ (روح المعاني ١١٥/٢)

''اور جوئے کے مفاسد میں سے بیدیں : ﴿ لُوگُوں کا مال ناجائز طریقد پر کھانا' ﴿ اکثر جواریوں کا چوری کرنا' ﴿ قُلْ کرنا' ﴿ بَحِوں اور گھروالوں کا خیال نہ کرنا' ﴿ گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا' ﴿ فاہری اور پوشیدہ وختی کرنا اوریہ بالکل تجربہ کی ہائیں بیں۔ ان کا کوئی شخص انکارٹیس کرسکتا۔ اللّا یہ کہ اللّہ تعالیٰ نے کی کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کردیا ہو۔''

تجربہ سے یہ بات واضح کے کہ جس معاشرہ میں سٹہ بازوں کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرہ جرائم اورا عمال بدکی آ ماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے کہ مفت میں حرام خوری کی جب عادت پڑجاتی ہے تو محنت مزدوری کر کے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لاکھول خاندان اس خوست میں گرفتار ہوکر تبابی اور بربادی کے غاریس جاچکے ہیں اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے چکے ہیں۔

## لاثرى وغيره

ای طرح آج محلّہ محلّہ اسکیموں کے نام پر سرمایہ کاری کی جارتی ہے۔ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں مثلاً جس کا نام پہلی قبط ادا کرتے ہی نکل آئے وہ بہت کم قیت میں

بار ور) هم المحل من يب كي تفاظت

سمی مشینری وغیرہ یا ایک بردی رقم کا مالک بن جاتا ہے اور بقیہ لوگوں کوا پے نمبر کا انتظار کرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیز معمہ بازئ پٹنگ بازئ کیوتر بازئ شطرنج کیرم بورڈ جن میں ہار جیت پر فریقین کی طرف سے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ یہ سب شکلیں حرام ہیں۔ حتی کہ علاء نے لکھا ہے کہ بچے جو گولیاں اور محکے کھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے تا وال لیتے ہیں بیسب جوا اور سشہ ہے۔ بچوں اور بڑوں کو اِن سے اجتناب کر کے اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔

انشورنس

سوداورجو کے کی ایک ترقی یا فتہ صورت وہ ہے جے ہیمہ یا انشورنس کہاجا تا ہے ہیمہ خواہ مالی ہو یا جائی اس میں سٹری شکل ضرور پائی جاتی ہے گینی سیٹرط ہوتی ہے کہ اگر پالیسی کی مدت ہو یا جائی اس میں سٹری شکل ضرور پائی جاتی ہے گئے۔

اجس مال ضائع ہوگیا یا پالیسی لینے والامر گیا تو مشروط رقم ہیمہ پینی پرادا کرئی لازم ہوجائے گی۔

اب مال کے ہیمہ کی شکل میں شرط نہ پائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس نہیں ہوتی اور زندگی کے ہیمہ (لا کف انشورنس) میں اگر پالیسی ہولڈر نہ مرے تو پالیسی پوری ہونے کے بعد ہماری جع شدہ رقم مع سود کے اسے واپس کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لا کف انشورنس میں جوا کسی جاتی ہو کے کہ شکل پائی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے لا کف انشورنس میں جوا لیے علیا مختصین کے زد کے لائف انشورنس کی حرمت مالی انشورنس کے مقاطم میں زیادہ شدید ہے۔ ہریں بنا ہرا کیک مسلمان کا بیفر بینہ ہے کہ وہ افتقیار کی طور پر ہیمہ اور انشورنس کے معاطلات ہے۔ ہریں بنا ہرا کیک مسلمان کا بیفر بینہ ہے کہ وہ انشیار کی طور پر ہیمہ اور انشورنس کے معاطلات سے وورد میاں کوئی تا فوئی یا شطراری مجبوری ہوتو پوری صورت حال بتا کر علما چت سے مسلم پوچھر کم کس کر کے نیم وہ ہے کہ وہ نقصان کا ما لکہ صرف اللہ ہے جونقصان اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہان کوف دل میں ہمانا کا جون ہے اس کا خوف دل میں ہمانا ہو ہے۔ اس کا خوف دل میں ہمانا جاتے ہی جاتے اور محض چندروزہ نفع کے لائے میں آخرت کے دائی نفع پر بقہ نہ لگا نا چا ہے۔ نجات اور جات کا دراستہ ہی ہے۔

دوسرے کے مال یا جائیداد پرناحی قبضہ کرنا حرام ذرائع آمدنی میں سے یہ بھی ہے کہ بلاکی استحقاق کے کی دوسر شخص کے مال یا

بارې ورک جائداد پر قبضہ جمالیا جائے قرآن کریم میں متعدد جگہآ کہی رضامندی کے بغیر باطل طریقے ر ایک دوسر کا مال کھانے سے بخت منع کیا گیا ہے اورا یک حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسول اللهُ مَنَا لِيَهِ مِنَا وَلَمْ مَا يا: قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةُ مِنْ سَبْعِ ٱرْضِينَ۔ (رواه البخاري ۲/۱ عن ابي سلمة و مسلم ۳۳/۲ والترغيب و الترهيب ۹/۲) '' جو آ دی بالشت بھر زیین بھی ظلماً لیے لیے تو سات زمینوں سے اس پر طوق بنا کر ڈ الا جائےگا"۔ اِس حدیث کے منہوم کے بارے میں متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں۔علامہ بغویؓ نے کھا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بالشت بھر جگہ ساتوں زمینوں تک کھودنے کا اسے عکم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ سے وہ حصداس کے گئے میں طوق کے مانشد معلوم ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں بھی اس معنی کی تا ئید ہوتی ہے اور دوسرا مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ مفصو ببزین کے ساتھ ساتو ل ذمین کی مٹی ملا گراہے تھم دیا جائے گا کہاس مٹی کے وزن کواپینے سریرا ٹھا کر لے جائے منداحمداورطبرانی تی روایت سے اس مضمون کی تا تید ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں جناب رسول الله تَاکیتُ ارشاد فر مایا که: جو مخض ناجا تز طریقے پردوسرے کی زمین کا کیچھ حصہ بھی د بالے تو اس کی کوئی بھی نفلی یا واجبی عبادت اللہ رب العزت کی بأركاه مين قابل قبول نه جوگي - (الزغيب والزبيب ١٠/٣) اورايك روايت مين آنخبضرت كَالْيُوْ أَنْ مِي كَارْشَاد فرمايا: لَا يَبِحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَاخُذَ عَصًّا بِغَيْرٍ طِيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ . (رواه ابن حبان عن ابي حميد الساعدي الترغيب والترهيب ١١/٣) "كىمىسلمان كىلىي بيطال نېيى بىكدە دومركى لائفى يھى بغيراس كى دِ فى رضامندى اس طرح کی احادیث ہے میہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا انتحقاق د بالیناالله کی نظر میں بخت نالپندیدہ ہے اور آخرت میں برترین رسوائی کا سبب ہے۔ افسول ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں مبغوض ہے آج اسے باعث کمال گردانا جاتا ہے ایک



ایک بالشت نالیوں اور پرنالوں کے اوپر سالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اور ناحق طریقہ پر مقدمہ جیت جانا ہی عزت اور قابل گخر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کا اصل سب آخرت سے فافلت اور اللہ کے عذا ب کا استحضار ہو جائے تو کوئی بھی تقلند آور اللہ کے عذا ب کا استحضار ہو جائے تو کوئی بھی تقلند آ وی دو چارگز کے لیے لڑائی جھگڑ ااور مقد مات کر کے اپنی دنیا اور آخرت بر باوکر نے پرتیار نہ ہو۔

أيك مديث مين جناب رسول الله كَالْيَّا فَيْ أَلْ عَد بدايت فرما لَى:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخَدِهِ مِنْ عِرَضٍ اَوْمِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ الْدُومَ مِنْ قَبْلِ اَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ۔ (رواه البحاری ۲ ۹٦٧

عن ابي هريره الترغيب والترهيب ١٢٨/٣ مسند أحمد ٢/٢ ٥٠٥٠٤)

''جس کسی کے پاس دوسر نے بھائی کا عزت یا مال ہے متعلق کوئی حق ہوتو اس ہے آج ہی معاف کرا ہے قبل کے بلدا گراس کا معاف کرا ہے قبل اس کے کدوہ دن آئے کہ جب دینار و در ہم نہ چلیں گے بلدا گراس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے دوسر ہے کے حق کے بقدر لے لیا جائے گا اور اس کے پس نیکیاں ند ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کراس پر لاددی جائیں گی''۔

اس لیے ہرمسلمان کوظلم اور فصب سے ج کر اللہ سے شرم وحیا کا ثبوت وینا چاہیے اور آخرت کی بدترین روسیائی سے اپنے آپ کو بچنانا جاہیے۔

### رشوت خوری

رشوت خوری لینی دوسرول سے ناحق رقم وغیرہ لینے کا مرض ایسا خطرناک اور بدترین ہے جس سے نصرف قوم کی معیشت تباہ ہوجاتی ہے بلکہ جرائم پیشا فرادکو بھی رشوت کے سہار سے خوب پھلنے بھولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جو تخص رشوت کی جا ہت میں مبتلا ہوجاتا ہے تواکر کی نظر میں ندا ہے نہ بہب اور قوم کا مفاور ہتا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی اجمیت اس کے سامنے رہتی ہے۔ اس کی نگاہ میں تو صرف اپنی جیب کا فائدہ اور منافع خوری ہی کا جذبہ ہوتا ہے اور دوات کے نشد میں دوسرے کے نقصان کی ہم گزیرداہ نہیں کرتا۔ اس کا دل ہخت ہوجاتا ہے دوات کے نشد میں دوسرے کے نقصان کی ہم گزیرداہ نہیں کرتا۔ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے

اور ذہن سے رحم ومروت کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے۔ اسی بناء پر رشوت ستانی کی شریعت میں تخبہ مذمت وارد ہوئی ہے۔آئخضرت مَالَّيْنِ الله ارشاوفر مايا:

لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الوَّاشِي وَالْمُونَشِيق. (رواه ابن حبان الترغيب والترهيب ١٢٥/٢) '' رشوت لینے دالے اور (بلاضرورت ) رشوت دینے والے پر اللہ کی لعن ہے''۔

اور دوسری حدیث میں ارشادفر مایا:

ألوَّاشِي وَ الْمُوتَشِي فِي النَّاوِ - (رواه الطبراني الترغيب ١٢٥/٣)

''رشوت لینے والا در( بخوشی بلاضرورت )رشوت دینے والا دونو ں جہنم میں جا کمیں گے'' \_ نیز ایک حدیث میں آنخضرت ما این ان رشوت لینے اور دینے والے کے ساتھ دانش

یعنی این شخص پر بھی لعنت بھیجی ہے جور شوت کے لیے درمیان میں دلانی کرتا ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ جوشخص ویثوت لے کرناحق فیصلہ کریتو اللہ تعالیٰ اسے اتجا گہری جہنم میں ڈالے گا کہ پانچ سو برت تک برابرگرتے چلے جانے کے باوجودوہ اس کی تہد تک

ن الترخي يا كاكا - اللهم احفظنا منه - (الترغيب والترهيب ١٢٦/٣)

ال سخت ترین وعیدول سے رشوت کے بھیا نگ انجام کاباً سانی انداز و لگایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں رشوت ایسانا سور ہے جس کے مفاسد صرف اُخروی ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے بھیا تک نتائج واقف کارلوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج اپنے ہی ملک کے سرکاری تحکموں کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھیں کس طرح رشوت کا ہاز ارگرم ہے؟ آ خرکون سااییا غیر قانونی کام ہے جو ر شوت دے کابا سانی انجام شد یا جاسکتا ہو؟ بجلی کی چوری سے لے کرٹرین اور بسول میں بلانکٹ سواری تک ہرجگدرشوت کا جلن ہےاورعدالتوں محکمہ پولیس اور کشم میں تو رشوتیں ایسی جسارت اور دباؤ سے لی جاتی ہیں گویا وہ ان کا قانونی حق ہو۔ یہاں کے سرکاری اہلکاروں سے لے کروز راء تک رشوت کےمعاملات میں ملوث ہیں۔جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بیدقد رتی وسائل ہے مالا مال ملک آزادی کے چون سال گزرجانے کے باوجود آج بھی ترتی یافتہ ممالک سے بہت پیچے ہے۔ واقعہ بیہ کاس ملک کوسب سے زیادہ نقصان ای رشوت خوری نے پینچایا ہے اور جب تک پرلعنت يهال باتى رہے كى ملك كے وسائل سے بھى بھى كماحقد فائدہ نہيں اٹھايا جا سكار رشوت كاعادى معاشره كام چور موتا ب\_بمروت اورمفاد برست موتا بوده ايخ مفاد کی حاطر ملک کی بروی ہے بروی دولت کا بھی سودا کرسکتا ہے اور قوم کو نا قابل تلافی نقصال بہنجا سکتا ہے اس لیے اس لعنت ہے معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہرسطح پر رشوت خوری کی حوصلة شکنی کرنی جاہیے تا کہ خودغرضی کا درواز ہبند ہو سکے۔

رشوت کینے والے کے لیے رشوت کا پییہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔البتہ بعض خاص صورتوں میں جب کہ اپناحق ضائع ہور ہا ہو یاشد بدنقصان کا ندیشہ ہوتو فقہاء نے ضرورة رشت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شای کرا پی ۲۸۳۳)

### ناجائز ذحيرها ندوزي

شریعت نے عوام الناس کونقصان پہنچا کراشیائے ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ كمانے يے بھى منع كيا با اے اصطلاح مين احكاد "كباجاتا ب- نبى كريم ويناشات نا ا ' عمل سے تی ہے منع فر مایا ہے۔

(١) ايك حديث مين آپ تَلْقَيْمُ في ارشادفر مايا:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيْلَ لِسَعِيْدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيْدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هِذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ \_

[ابوداود: ٤٤٤٧ ترمذي: ٢٦٧٧ مسلم ٢١٠٢ عن عمر كتاب المساقاة]

'' جو شخص غلہ وغیر ہ جمع کرے وہ غلط کا رہے۔۔۔۔''۔

(٢) اورا يك ضعيف روايت مين وارد ب كدآ مخضرت مُلَاتِيَّةُ إِنْ ارشاد فرمايا:

بِئُسَ الْعَبِّد المُحتكِرُ إِن ٱرْحَصَهُ الله الْاسْعَارِ حَزِنَ وَانْ اغْلَاهَا فَرحَــ

(الترغيب والترهبب ٣٦٤/٢)

''جمع خورآ دی بہت براہے کہ اگر اللہ تعالی چیزوں کی قیمتیں ستی کرے تو اے مم ہوتا ہے اور جب مہنگائی ہوتواسے خوشی ہوتی ہے'۔

(m) حضرت عثمان بن عفان والنيز كے غلام فروخ كہتے ہيں كہ كچھ غلہ وغيره مسجد نبوى كے درواز ہ

پرڈ حیر لگایا گیا۔اس دقت حضرت عمر بن الخطاب بڑاٹٹڑ امیر المؤمنین تھے جب آپ باہر تشریف لائے غلہ کو دیکھ کر پو چھا کہ کہاں ہے آیا؟ لوگوں نے کہا کہ سے باہر سے لایا گیا ہے تو حضرت عمر بڑاٹٹڑ نے ڈعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس غلہ کو اور جو لوگ اسے لائے ہیں ان کو برکت ہے نوازے۔ای دفت کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے۔حضرت عمر حسنہ نزفوں کے بیائی ہے۔

جنائیز نے فرمایا کہ کس نے بیٹل کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک تو فروخ نے 'دوسرے فلال شخص نے جوآپ کا آزاد کر دہ غلام ہے۔ حضرت عمر جنائیز نے بین کر دونوں کو بلایا اور باز پرس کی ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفروخت کر رہے ہیں (یعنی اس میں دوسرے کا کیا نقصان ہے؟)اس پر حضرت عمر بڑائیز نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آنخضرت تُلَاثِیْما کو سہتے ہوئے سنا ہے:

من الحنكو عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَوَبَهُ اللّهُ بِالْجُدَّامِ وَالْإِفْلَاسِ ''جَوَّحُصُ مسلمانوں پران کا غلہ وغیرہ (وب کرر کھے انڈیقالی اسے کوڑھ کے مرض اور تنگدی میں مبتلاکر ہےگا''

بیرس کرفروخ نے کہا کہ میں آپ ہے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی احتکار نہ کروں گا۔ پھروہ مصر چلے گئے جبکہ اس فلال شخص نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں خرید وفروخت کریں اس روایت کے راوی ابو یجی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کوکوڑھی اور تنگدی

ومروحت کریں اس روایت لے رادی اپویپی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تھی کوکوڑھی اور تنگدی کی حالت میں دیکھا ہے۔(الرغیب دالتر ہیب ۳۰۰/۲) احتکار کی ممانعت اس دفت ہے جبکہ اس کی وجہ سے شہر والوں اور عوام کونقصان ہواس میں

وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے عوام الناس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلا غلہ جات 'کپڑے' روزمرہ کی ضروری اشیاء 'ہاں اگر جمع کرنے سے کمی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلا غلہ جات 'کپڑے' میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ای طرح جبکہ بازار میں اس چیز کی کوئی کی نہ ہوا اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کر رکھ لے کہ اخیر قصل میں قیمت بڑھ جانے پر اس کو فروخت کرے گاہیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کمی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھے گی۔ (ستنادشای کراتی کا جمنوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کمی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھے





### نىرى فصل:

### مدارس اورملی اداروں کی رقومات میں احتیاط

پین کوجہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بیجی لازم ہے کہ جولوگ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جس میں قوم کارو پینے خاص مصارف میں صرف کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اس کی امانتوں میں وہ ناحق تصرف نہ کریں اور اس بارے میں انتہائی تختاط روبیا نہائی کسے جر آن کریم میں میتیم کے مال کھانے کو 'ڈپیٹ میں آگ بھرنے'' سے تعبیر کیا گیا ہے اور علماء لکھتے میں کہ بھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی میتیم کے مال کی طرح میں بعنی تو می اور اور اور اور کی اداروں کے منتظم حق کہ امیر المرابی میں اسلامی موانی ہوایات کے المؤمنین بھی اسلامی موانی میں اسرامی موانی کرناضروری ہے اور بلاضرورت صرف کرنے پریا مطابق ہرمدکارو پیائی کی مصرف میں صرف کرناضروری ہے اور بلاضرورت صرف کرنے پریا مطابق ہرمدکارو پیائی کے عندالعدمواخہ ہوگا۔

افسوس ہے کہ آج اس سلسلہ میں سخت لا پروائی اور کوتائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بچھ
اوار ہے تو ایسے ہیں جنہوں نے زبردتی اپنے کو' عامل حکومت' کے در ہے میں رکھر زکو ہ کی
رقوعات بلا دریغ میں مانے مصارف پرخرج کرنے کی راہ نکال کی ہے۔ حالا نکہ بیمؤ قف دلاکل
کی روشی میں بالکل غلط ہے اور بڑی تعدادا لیے اداروں کی ہے۔ جن میں اگر چہ' عامل حکومت' کا
عنوان تو نہیں ہے لیکن زکو ہ کی رقم میں ضرورت بلا ضرورت' تملیک کا حیلہ' اپنا یا جار با ہے اور
عنوان تو نہیں ہے لیکن زکو ہ کی رقم میں ضرورت بلا ضرورت ' تملیک کا حیلہ' اپنا یا جار با ہے اور
لیر میں خرج کیا جانے لگا ہے۔ مدرسہ میں تعلیمی معیار خواہ کہیں تک ہولیکن اس کا تی رف انزاز در دار چھپوایا جاتا ہے اور اس میں خرج کیا جات ہے اور اس میں خرج کیا جات ہے اور اس میں اس قدر میالفہ کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ ہو رہ علاقہ کا
وار العلوم ہی ہے۔ اس طرح بہت ہے ایے معمولی مکا تب جن میں شخواہ کے علاوہ خرج کا کوئی
قابل ذکر محل نہیں ہے اور وہاں نادار طلبہ کی رہائش اور طعام کا بھی انتظام نہیں ہے۔ ان میں محض





اور''حیلہ مملیک''جوایک انتہائی مجبوری کی چیزتی اسے ہی اصل قانون کے درجہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سجھ لینا چاہیے کہ تملیک کے حیلہ کی اجازت صرف ای وقت ہے جبکہ مدرسہ یا ادارہ میں نی الوقت مصرف موجود ہوا در ضرورت اتی سخت ہو کہ اگر حیلہ نہ کیا جائے تو وہاں دینی ضرورت کی بھی درجہ میں انجام نہ دی جائے۔ واضح رہے کہ ہر مکتب کو ایک دم درالعلوم بنانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ جتنے خرج کابا سائی انظام جائزہ اور شرع طریقہ پر ہوسکے است ہی درجہ پر ادارہ کو رکھا جائے اور رفتہ رفتہ ترقی دی جائے۔ آج ہے احتیاطوں کا ہوسکے استے ہی درجہ پر ادارہ کو رکھا جائے اور رفتہ رفتہ ترقی دی جائے۔ آج ہے احتیاطوں کا ایک بڑا سب سے کہ ہرادارہ کی بلی فرصت میں او نیچ بلان اور منصوبے بنا تا ہے اور جب اسے ان منصوبوں کی بحیل کے لیے عطایا نہیں مل پاتے تو زکو ہ کے اموال کو حلال کرنے کے داستے اپنا تا ہے اور بلاضرورت حیلہ اختیار کرتا ہے۔ جالانکہ یہ کئی محرومی کی سے کہ آ دی دوسروں (ف

### مولانا بنوري ربينيه كاطرزعمل

انہی ہے اصلیاطیوں کی وجہ ہے آئ عوام دخواص مدار ک اور دینی اداروں کوشک کی نگاہ سے دیکھنے گئے ہیں جبکہ آگر فر صداران درع وتقوئی پر کمل عمل کریں تو ان کے اعتاد کو بھی تغییر بہتری پہنچ سختی۔ اس سلم بیس بہتمائی کے لیے عالم برتائی امام الحدیث حضرت مولانا تھر یوسف بنوری کا کمل فریل میں پیش ہے۔ آپ کے ایک نفش بردارعبدالحجیہ فارقلیط صاحب لکھتے ہیں:

''حضرت شنخ نوراللہ مرقدہ نے آپ نے ایک کفش بردارعبدالحجیہ فارقلیط صاحب کلتے ہیں کہتان)
کے لیے مشکل تر راستہ اختیار کیا اور چندا لیے اصول وضع فر مائے جو پہلے پڑھے سننے اور دیکھنے میں نہ آئے تھے۔ آپ نے سب سے اہم اصول ہے اختیار فر مایا کہ مدرسہ کو صاصل ہونے والی میں نہ آئے کے آئے۔ آپ نے سب سے اہم اصول ہے اختیار فر مایا کہ مدرسہ کو صاصل ہونے والی آئر میں نقیم فر مایا۔ ایک مدر کو ہ وصد قات اوردوسری عطیات کی زکو ہ قدر کی رقم صرف طلباء کے اخراجات خوردونوش اور وطاک نف کے لیے مختی کردی گئی۔ اس فنڈ کو مدرسہ کی تھیر 'کرام کے مشاہر وغیرہ پر مطلق خرج نہ کیا جاتا تھا۔ عطیات کے فنڈ

مولا نا بنوریؒ نے جس مدرسہ کے لیے بیاصول وضع فرمائے تنے وو آجی پاکستان کا نہایت معیاری اور بافیض مدرسہ ہے اور ساتھ میں ہوشم کے مادی وسائل بھی مالا مال ہے۔اصحاب خیر اس ادارے کا تعاون کرنا اپنے لیے سعادت جھتے ہیں۔

غور فرمائیس کیا ایسی دوسری مثالیس قائم نہیں کی جاسکتیں؟ واقعہ بیہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے شرم وحیا کاحق اداکرنے والے بن جائیں تو ہماری ہرمشکل آسان ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق وےاور ہماری مدوفر مائے۔آمین۔

### تميش پر چنده

مالی بے احتیاطیوں کا عالم سے ہے کہ آج بہت ہے دینی اداروں میں بے خوف وخطر کمیشن پر چندہ کارواج پڑوگیا ہے۔ حالانکد دور حاضر کے بھی معتبر علما ومقتیان اس طرح کمیشن کمیشن پر چندہ کارواج ہیں اور کتب فقاوئی میں اس سلسلہ کے مدلل ومفصل فقاوئی شائع بھی ہو کینے ہیں۔ کمیر خوف خدا میں کمی اور طرفین میں مال کی طبع نے ان شرعی احکامات کو پس پشت کے ہیں۔ پشت

ال مرك تفاظت

ڈ ال رکھا ہے اور چندہ کوایک اچھا خاصا کا روبار بنالیا ہے۔ چندہ پرکمیشن کے حرام ہونے کی متعدد وجو مات میں:

 اول بیک بیالیاا جاره ہے جس میں ابتداء اجرت معلوم نیں ہے۔ اس لیے کہ نہ جائے کتا چندہ ہواور ہوسکتا ہے کہ بالکل بھی نہ ہواور محصل کو پچھ تھی ہاتھ نہ آئے۔

🖈 پیقفیز طحان کے مثابہ ہے لیعنی چندہ کی آمدنی خودا چر کے عمل کا بیجہ ہے اور ای بیجہ میں

ہے اجرت متعین کی جار ہی ہے۔اس طرح اجرت کا تعین ناجا ئز ہے۔ اجارہ کی صحت کے لیے خوداجیر کا قادر ہونا شرط ہے اور یہاں چندہ کاعمل محصل کی قدرت

ے باہر ہے یعنی جب تک چندہ دینے والا روپیٹیس دے گابید لینے پر قادر نہیں ہے اور آ دئی جس چیز پر قادر نہیں اس کواجرت کیسے بنا سکتا ہے۔

( د يکھئے احسن الفتاویٰ کا ۲۷۲ فقاویٰ محمود پیم ۲۲۸۲) ہاں! اگر سفیر تخواہ دار ہواور اس کی ایک تخواہ متعین ہولیعنی خواہ چندہ ہویا نہ ہوا سے اپنی محنت كاصله بهرحال فيلح كاتواس كوتنواه ليناهجا ئز ہے كيونكه يبال اس كى اجرت كاتعلق چنده كى رقم سے نہیں بلکہ لوگوں سے ملا قات اور اس مقصد کے بیے سفر وغیرہ کرنے سے ہے۔جس میں عمل اوراً جرت دونو ل متعین میں اورا یہ شخواہ دار سفیر کواگر کوئی ادارہ حسن کار کر دگی پرایدادی فنڈ ہے (جس میں زکو قاصد قات داجبہ کی رقوم شامل نہ ہوں ) کوئی انعامی رقم دیو اس کے لینے کی بھی گنجائش ہے۔ بیکیشن میں شامل نہیں ہے۔

بہرحال دینی اداروں کے ذمدداروں کوسب سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا عاہیا در ہرتم کی ہےا حتیاطیوں سے بیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تا کہان کا وقار برقرار رہے اوردین خدمات میں برکات کاظہور ہو\_

### أجرت يرتز اوتح وغيره

الله تعالی سے شرم دحیا کا تقاضا میہ بھی ہے کہ آ دمی سمی جمی دینی عبادت کو دنیا کے حصول کے لیے مقصود ند بنائے اور معمولی دینوی نفع کی لا فی میں آخرت کا خطیر نفع قربان ندکرے۔ آج کل رمضان المبارك میں تراوح سنانے کے عوض بڑی آ مدنی کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔

بابود کی الک کی پید کی فاظت الله

بہت ہوگاتو حفظ ہی اس مقصد ہے کرتے ہیں کہ تر اوت کے شاکر رو پیدیکا کیں گے اس کے لیے برے بوے شہروں ہیں اچھی اچھی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اسفار کئے جاتے ہیں اور اپنے مقام اور مرتبہ ہے گھٹ کر حرکتیں کی جاتی ہیں۔ بیسب بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ قرآن کر کیم اس چیز نہیں ہے کہ اسے چند کوڑیوں کے عوض فروخت کر دیا جائے محص قرآن کی تلاوت پر اُجرت مقرر کرنا قرآن کر کیم کی کھلی ہوئی تو ہین اور ناقدری ہے اور اس سلسنہ ہیں جو فرضی تا ویلات اور حطے اپنائے جاتے ہیں وہ بھی نا قابل قوجہ ہیں اس لیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا تا ویلات اور حلے اپنائے جاتے ہیں وہ بھی نا قابل قوجہ ہیں اس لیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سرہ نے تکھا ہے کہ ویانات (فیما بینہ ہیں الله معاملات) ہیں حیلوں کا افتیار کرنا

واقعی حلت کے لیے مفیز نہیں ہے۔ (امداد الفتاد ئی جا / ۴۵۸) بہت سے لوگ حفاظ کی مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ ٹم پراس کی اعانت ہوجاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ پہلے سے فقیر تھایا تر اوس میں قرآن ختم کرتے ہی غریب ہو گیا؟ اگر پہلے سے ہی پریشان تھا' جبیا کہ واقعہ بھی یہی ہے تو ختم سے پہلے اس کی مدد کیول ٹہیں گی گئ ؟ کسی غریب کی مدد کرنا بھی ہمی منے ٹہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اُجرت کھلائی جائے۔

ی دوری من میں میں میں میں ہے۔ اس کوئی الیا ترت نددی جائے تو مساجد میں ختم قرآن کا بعض لوگ یہ بہانہ ڈھونڈ تے ہیں کہ اگر آجرت نددی جائے تو مساجد میں ختم قرآن کوئی الیا شرعی واجب یا لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ناجا نام معاملہ کاار تکا ہے کہا جائے۔ پھر بدو کوئی بھی غلط ہے کہ اس ہے تح قرآن کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔ اس لیے کہ امت میں المحمد نشد ایسے حفاظ کی گئییں ہے جوخو واپنے قرآن کی حفاظت کے لیے مساجد تلاش کرنے کے قرمند ندر جتے ہوں۔ اگر دینے دلانے کا رواج بالکل ختم ہو جائے تو خو دبخو دھانظ کے دل ہے طبح اور لالحج کا خاتمہ ہوجائے گا۔ ای لیے شاقی میں نقل کیا گیا ہے کہ اُجرت پر تلاوت کے ذریعہ ایسال تو اب کرانے پر اجرت لینے وال اور دینے وال رونوں ہے گئی ہیں۔ (شای دریاچرت لینے وال اور دینے والے دوسلہ لنا کہ کہ تا ہم ایس معالمہ میں دینے والے شریعت پر عمل کرتے ہوئے وینے دینے ویں تو لینے والوں کو مطالبہ کا حصلہ ہوئی نہیں مکتا۔

## اگرمخلص حافظ نهيلي؟

بالفرض اگر کمی جگہ بلاعوض پڑھانے والامخلص حافظ نیل سکے تو نتو کی میہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کرابید دار حافظ سے پورا قر آن سننے کا بجائے ﴿الع تر کیف﴾ ہے ترواس کر پڑھ لینی چاہیے تکیم الامت حضرت تقانوی مجینیہ تحریفرماتے ہیں:

''جہال فقہاءنے ایک ختم کوسنت کہاہے جس سے ظاہراً سنت موکدہ مرادہ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جہال او گوں پر فقل ہودہاں ﴿العربِ لَقِيلُ جَمَاعِت کے محافظ و غیرہ سے پڑھدے۔ اس جب فقیل جماعت کے محذور سے بیخ نے لیے اس سنت کے ترک کی اجازت دے دی 'واستجار علی الطاعة (عبادت پر اجرت لینے) کا محذور اس سے پڑھ کر ہے۔ اس سے بیخنے کے لیے کیوں نہ کہا جائے گا کہ ﴿الله ترکیف﴾ سے پڑھ لے۔ (امدادالمتادیٰ المحمد)

# محض تلاوت اور دیگر دینی خد مات کی اُجرت میں فرق

بعض حفرات تراوی پیل قرآن پڑھے پرمعادضہ کے جواز پر پیدرلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح امامت واذان اور تعلیم قرآن پر جھے پرمعادضہ کے جواز پر پیدرلیل پیش کرتے ہیں کہ کرنے کا معاملہ بھی درست ہونا چاہے 'قواس سلملہ بیل اچھی طرح بجھ لینا چاہیے کہ حفیہ کے اصل مذہب بیس طاعات وعبادات پر اجارہ مطلقا ناجائز ہے۔ متا فرین احناف نے خلفاء داشدین جوائل کے عمل سے استعمال کرتے ہوئے اس مجمانعت سے ان عبادات کو ضرور مامنٹی درائی ہونے کے دیست حاصل ہے۔ یعنی جن کا استمام فتم ہونے سے دین کی بقاوا شاعت کو شدید خطرہ لاحق ہوجائے۔ مثل امامت واذان کو الران پر اجرت جائز نہ ہوتو مساجد بیس جماعت واذان کا سارا نظام درہ ہم برہم ہوجائے۔ ای طرح تعلیم دین کو اگر اس مراجد بیس بیس ان بیس عدم جواز کا تھی برستور باتی ہے۔ تروائ میں ختم قرآن اور ایصال تواب کی نہیں بیس ان بیس عدم جواز کا تھی برستور باتی ہے۔ تروائ میں ختم قرآن اور ایصال تواب کے لیے تراوائی کی عبادات اس قبیل سے بیس کہ اجرت پرختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کس کی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصال تواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔



پیپ کی حفاظت

#### علامه شائ فرماتے ہیں:

قد أطبق المتون والشروح وافتاوي على نقلهم بطلان الاستيحار على الطاعات إلا فيما ذكر و عللوا ذلك باضرورة وهي خوف ضياع الدين وضرحوا بذلك التعليلل فكيف يصح أن يقال إن مذهب المُتأخرين صحة الاستيجار على التلاوة المجردة مَع عدم الضرورة المَذُّكُورِه فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر احدًاحدًا على ذلك لم يحصل به ضور' بل الضرر صار في الاستيجار عليه حيث صار القرآن مكسبًا وحرفة يتحر بها ..... (شرح عقود رسم المفتى رسائل اس عابدير ١٤١) '' تمام متونُ شروحات اور فناویٰ طاعات پراجرت کے باطل ہونے کونقل کرنے میں مثفق میں سوائے ان طاعات کے جو مذکور ہو کمیں۔ (لیعنی امامت و اذان وغیرہ) اور مذکورہ طاعات کے جواز کی تعلیل انہوں نے ضرورت سے کی ہے جو دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اوراس تعلیل کی انہوں نے صراحت بھی کی ہے تو پھر پیکہنا کیے سیحی ہوسکتا ہے کہ متاخرین کا مذہب محض تلاوت پر اجرت صحیح ہونے کا ہے باوجود یکیہ ندکور وضرورت نہ پائی جائے۔اس لیےاگرز مانہ بیت جائے اور کو کی شخص کسی کو تلاوت کے لیے اجرت پر نہ لے تو اس ہے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اُجرت پر تلاوت کرنے میں ہے ؛ یں طور پر کہ قرآن كريم كوكما أي كاذر يعدادرا يي صنعت بناليا كيا يے جس كى تجارت كى جاتى ہے''

الغرض ان صراحتوں ہےمعلوم ہو گیا کمحض تلاوت قر آن میں ختم قر آن پر اُجرت کی آ مدنی کا جواز اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے جذبہ کے بالکل برخلاف ہے۔ برمسلمان کی و مد داری ہے کہ وہ خودایے کوالی آ مرنی ہے بچائے اور دوسرے بھائوں کو بھی اس سے بچنے ک

### معصيت برتعاون كى أجرت

قرآن كريم مي الله تعالى في ارشادفر مايات:

وُّتَّعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالتَّقُوي وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ (المائدة: ٢) ''اور آپس میں مدد کرونیک کام پراور پر ہیز گاری پراور مدد نہ کرو گناہ پراور ظلم پر''۔

بابوري (1°)(G

بریں بناکسی ایسے طریقے پر روپیے کماناممنوع ہے جس میں کسی گناہ پر تعاون لازم آتا ہو۔ آج كل بكثرت ايسے ذرائع آمد في رائح بين مثلاً فوٹو گرانی 'ديٹر پوگرانی' ٹيلی ويژن کی مرمت اور خرید دفر وخت وغیره کا کار و بازای طرح بال بنانے والوں کا انگریزی بال اور ڈاڑھیاں مونڈ کر روپید کمانا' بیرسب صورتیں آمدنی کومشتبہ بناویتی ہیں۔اللہ تعالی سے شرم وحیا کا تقاضا یہ ہے کہ مىلمان ان ناجائز ائمال كوچھوڑ كراپنے پيٹ كى حقيق حفاظت كا انتظام كر \_ \_ اللہ تعالىٰ سب مىلمانوں كوخوف خداكى دولت نے مرفراز فرمائے۔ آيين۔

سركى حفاظت

### جمورتهي فضل:

### شرمگاه کی حفاظت

الله تعالیٰ سے شرم وحیا کا اہم تقاضا اور اپنے بدن کوجہنم کو ہولناک آگ سے بچانے کا مقتضی یہ بھی ہے کدانسان اپنی شرمگاہ کی ناجائز اور حرام جگہوں سے پوری طرح حفاظت کرے۔ قرآن كريم ميں فرمايا گيا:

وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّنْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً فُوسَآ، سَبِيُلاَّت (بني اسرائيل: ٣٧)

''اورپاس نہ جاؤزنا کے'وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے''۔

اور کئی جگدا نیمان والے لوگوں کی بیرصفات بیان کی تُمیُں که' وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت

کرتے ہیں' زنانبیں کرتے اور جا زمحل کے علاوہ شہوت پوری نہیں کرتے۔

( سور ه مومنون ٔ سور ه معارج وغیره ) نیز اسلام نے زنا کی الیی بخت سز امقرر کی ہے جس کے تصور سے ہی رو نکٹے کھڑ ہے ہو

جاتے ہیں ۔ لینی اگر ثبوت ہو جائے تو کٹوارے بجرم کوسوکوڑے اور شادی شدہ کوسٹکسار کرنے

کا تھم ہے ( جبکہ اسلامی حکومت ہو ) اور احادیث مبار کہ میں زنا کے متعلق بخت تر وعیدیں

(١) آ تخضرت مَثَاثَيْنَا مِنْ ارشاد فرمايا:



-لَايَزْنِي الزَّانِيُ حِيْنَ يَوْنِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

(مسلم شريف ١/٦٥ عن ابي هريره الرنوغيب والترهيب ٣ ١٨٥)

"ز نا کارز نا کرتے وقت ( کامل )مؤمن نہیں رہتا... "-

گویا کہ ایسے عمل کا دیمان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے میسر اسر شیطانی عمل ہے۔

### سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

" يَا بِغَايَا الْعَرَبِ' يا بَغَايَا العَرَبِ! إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الزِّنَا والشَّهْرَة الخَفِيَّة

وراوه الطبرين الترعيب والترهيب ٢٨٦٠)

''اے عرب کے بدکارو! اے عرب کے بدکارو! مجھے تمبارے بارے میں سب سے زیادہ ڈراور خطرہ زناور پوشیدہ شہوت ہے ہے''۔

لیعنی بیائی نخوست ہے جس ہے معاشرتی نظام تباہ اور ہرباد ہوجاتا ہے اور گھر میں فتنہ فساد اور خون خرابہ کی نوبت آجاتی ہے حتی کہ نسلیں تک مشتبہ ہوجاتی ہیں۔اس لیے اس سے ہر ممکن احتراز لازم ہے اور اس کے تمام راستوں کو بند کرناضر وری ہے۔

### ز نا کارکی دعا قبول نہیں

(٣) عثمان بن الى العاص بَرِّيْن روايت كرت بين كدا تخضرت كَانَيْزَن ارشاد فرها إِ: تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاء نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِى مُنَادٍ هل مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِل فَيُعُطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكُرُوب فَيُقَرَّجُ عَنْه ؟ فَكَا يَنْفَى مُسُلِم يَدعُو بِدَعُوهَ إِلاَّ اسْتَجَابِ اللَّه عَزَّوجَل إِلاَّ زَنِيَة تَسْطى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا ـ

(رواه الطرابي وأحمد الترعيب والدهب ٢٨٢٣

" آدهی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور منادی آواز لگا تا ہے کہ کیا کوئی ساکر ہے جس کو ادا کا تا



والامسلمان باتی نہیں بچتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما تا ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور طالمانہ تیکس وصول کرنے والے کے ( کدان کی وعاا پیے مقبول وقت میں بھی قبول نہیں ہوتی )''

ادرایک حدیث میں وارد ہے کہ تین آ دمیوں سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ گفتگو کرے گا اور نہانہیں گنا ہوں ہے یاک کرےگا۔(۱) بوڑ ھازنا کار(۲) جھوٹا باوشاہ (۳) قلاش متکبر۔ (رواه مسلم ا/ 21 شعب الايمان۲ / ۲۰)

### زنا کارآ گ کے تنور میں

(٣) جناب رسول النَّمْنَ تَقِيمُ كامعمول تقا كه حضرات صحابه ﴿ أَيْهِ ﴾ اكثر يو حِيها كرتے تقے كه كمي نے کوئی خواب دیکھا ہوتو بیان کرے۔ایک مرتبہ خود آپ مُنْ تَقِیْم نے اپنا طویل خواب صبح کے وقت حضرات صحابہ ﷺ سے بیان فر مایا کہ رانت سوتے ہوئے خواب میں دو مختص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے۔ پھر کئی ایسے فوگوں پر گذر ہوا جنہیں طرح طرح کے عذاب دي جارب تف ( پھرآ ڀانگيان فرمايا):

فَأَتُيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّه كَانَ يَقُوْلُ فَإِذَا فِيْهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلُعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَاهُمْ يَاتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمُ ذَٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا ـ

' ' پھر ہم تورجیسی جگہ پر آئے۔ رادی کہتا ہے کہ عالباً آپ ٹائیڈانے بیر بھی فر مایا کہ اس تور کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آر بی تھیں۔ آنخضرت کا پیٹائے نے فرمایا کہ جب ہم نے اس جما نکا تو اس میں نظے مرداد رنگی عورتیں تھیں اور ان کے پنچے ہے آ گ کی لیٹ آ رہی تھی' توجب آگ کی لیٹ آتی تووہ شور مجاتے تھے''۔

آ مخضرت کی تیز کے اینے ساتھیوں سے ان بدنھیبوں کے بارے میں جانا چا باتو انہوں نے کہددیا کہ ابھی اور آ گے چلیں۔ پھر سب مناظر دکھانے کے بعد ہراکیک کے بارے میں تعارف کرایااوران تنور والوں کے بارے میں کہا:



أَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُوَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ النَّثُورِ فَإِنَّهُمُ الزَّنَاةُ وَالزَّوَانِي

بخاری شریف ۲ ۱۰۹۹)

''اوروہ نظیم دوعورت جو تنورجیسی جگہ میں تھے وہ زنا کارم داور عورتیں تھیں''۔ شارجین حدیث لکھتے ہیں کہ زنا کارول کی بیفنیجت آمیز اور ذلت ناک سزا اُن کے جرم کے میں مطابق ہے۔اس لیے کہ (۱) زنا کار ُلوگوں ہے چھپ کرعمو ما جرم کرتا ہے۔اس کا تقاضا جوا کہ اے زنگا کر کے رسوا کیا جائے۔(۲) زنا کارجم کے نچلے حصہ ہے گناہ کرتا ہے جس کا تقاضا ہوا کہ تنور میں ڈال کریٹیج ہے آگ دھکائی جائے۔

( كر ماني ' فتح الباري' بحواله حاشيه بخاري شريف حضرت نا نوتوي المسهم ١٠ ا)

#### زنا كار بد بودار

(۵) ایک اور حدیث میں بھی آنحضرت ٹاکھیٹا کے طویل خواب کا ذکر ہے۔ آپ ٹاکھیٹا فرماتے میں:

ثُمَّ انْطُلِقَ بِى ۚ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمِ اشَدَّ شَيْءِ انْتِفَاخًا وَانْتَنَهُ رِيْحًا كَانَ رِيْحَهُمُ الْمَرَا حِيْضُ قُلْتُ مَن هُوَّلَاءِ؟ قَالَ هُؤَلَاءِ الزَّانُوْنَ۔

(راوه ابي حزيمة وابن حنان في صحيحهما الترغيب والترهيب ٣ ١٨٧)

'' پھر مجھے لے جایا گیا تو میرا گذرا نیے لوگوں پر ہوا جو (سر نے کی وجہ سے ) بہت پھول کئے ۔ تھے اور ان سے نہایت بخت بد ہو آ ری تھی گویا کہ پاضانوں کی بد ہو ہو' میں نے بوجہا کہ یہ ۔ کون لوگ میں؟ جواب ملا کہ بیزنا کارلوگ میں''۔

ایک روایت میں حضرت بریدہ جائیز آنخضرت کُنگیزا کا ارشاد فقل فریاتے ہیں کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زنا کار پرلعنت کرتی ہیں اور بدکار عورتوں کی شرمگا ہوں کی بد بو ہے خود جہنمی بھی اذیت میں ہوں گے۔ (اتر نیب والتر بیب ۱۹۶)

نیز ایک حدیث میں شراب پینے والول کی سزابیان کرتے ہوئے فر مایا گیا کہ انہیں' نبر غوط'' سے پانی پلایا جائے گااوراس نہر کی حقیقت سے بیان کی گئی:

CO.

### نَهُرْ يَخْرِى مِنْ فُرُوْجِ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤْدِى أَهْلَ النَّادِ رِيْحُ فُرُوْجِهِمْ -

(رواه أحمد وغيره الترغيب والترهيب ٢٧٦)

'' بیالی نہر ہے جوز نا کارعورتوں کی شرمگاہوں نے نگل ہے جن کی شرمگاہوں کی بدیوخودائل جنم کے لیے بھی یاعث اذیت ہوگی۔(اعاذ ناللہ منہ)

### زناموجب عذاب

(٢) حفرت ميمونه مُنْ أَنْ أَنْ تَحْضَرت مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللّ

لاَ تَزَالُ امَّتِي بِحَرُ مَالَمْ يَفُشُ فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ۚ فَإِذَا فَشَا فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَاوْشَكَ اَنْ يَغْمَّهُمُ الله بَعَدَاب \_(مسند احمد ٣٣٣٦)

''میری امت اس وقت تک برابرخیر میں رہے گی'جب تک کدان میں حرام اولا د کی کثر ت

نه اور جب ان میں حرام اولا د کی کثرت ہوجائے گی تو عقریب اللہ تعالی انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کردےگا''۔

نیز ایک سیح روایت میں میر صفمون بھی وارد ہے کہ آنخصرت کی آئی آئی آئی آئی ارشاوفر مایا کہ جب بھی کی قوم میں زنا کاری یا سودخوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے آپ کوعذاب خداوندی کا مستق بنا لیں گے۔ (الرخیب والر ہیں۔ ۱۹۲/۳)

### زناموجب فقروفاقه

(2) حضرت ابن عمر بن في أي كريم منافية المنظم في التي بين:

إِذَا ظَهَرُ الزِّنَا ظَهَرِ الْفَقْرُ والْمُسْكَنَةُ وفِض القدير ١٨٢/٤)

''جب زنا کاری کی کثرت ہوجائے تو فقر دمختا جگی عام ہوجائے گ''۔ اور دوسری روایت میں آنخضرت مُنگاتینج نے ارشادفر مایا:

مَّا طُهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيْهِمْ عَكَرِيْنَةٌ إِلَّا ظَهَرَ فِيْهِم الطَّاعُونُ

وَالْاَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ - (الترغيب والترهيب ١١٨/٢)

"جب بھی تمی قم میں برسرعام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور

ا کی بیاریاں بھیل جائیں گی جوان ہے پہلے لوگوں میں نہ پائی نہ جاتی تھیں''۔ امام بیبی '' نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے' جس میں فر مایا گیا: ((المؤ نا

يورث الفقر))(شعب الايمان ٢٦٣/٤) يعنى زنافقروفا قد كاسبب

ان احادیث کی صداقت آج بالکل عیاں ہے۔ بے حیائیوں اور بدکاریوں سے بھر پور مغربی اور مشرقی معاشرہ میں ایسے خطرناک اور لاعلاج بدترین امراض جنم لے چکے ہیں جن کا نام بھی آج تک بھی نہیں سناگیا تھا اور فقر وفاقہ بالکل عیاں ہے۔ اس کا مطلب صرف یمی نہیں ہے کہ روزی روٹی کی پریشانی ہؤ بکہ فقر کا مطلب مختاجگی ہے۔ آج وہ بے حیامعاشرہ اپنے ہم کام

میں پوری طرح دوسری چیز وں کامختاج بن چکائے کہیں بکلی کی احتیاج ہے کہیں گیس کی احتیاج ہے کہیں ملازم کی احتیاج ہے ہے کہیں ملازم کی کی احتیاج ہے کہیں مطازم کی احتیاج ہے۔ کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ افغرض انسان اپنی لذتوں کے پیچیے خووا پی ہی ضرور توں میں بیست ختم ہے اور بہیرین میں ہے۔ عمر وقت اور مال ودولت میں برکت ختم ہے اور بہیرین میں۔

#### بانچویں فصل:

### ہم جنسی کی لعنت

آج کا بے حیا معاشرہ شرم دحیا ہے عاری ہوکرانسان ہونے کے باوجودا پنے اپ کور ذیل جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ ہم جنسی یعنی مردوں کا مردوں ہے اور عورتوں کا عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کا عمل وہ شخوں اور بدترین جرم ہے جس کا دنیا میں سب ہے پہلے تو م لوطنے ارتکاب کیا جس کی وجہ ہے اس تو م کو دنیا ہی میں ایسا بھیا تک عذاب دیا گیا جس کی ظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں لمتی ان کی بستیوں کو اُلٹ کر انہیں پھڑوں ہے سنگیار کیا گی اور جس جگہ یہ بستیاں الٹی کئیں 'وہاں' جم مردار' کے نام ہے الی جھیل بن گئی 'جس میں اب تک بھی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی۔ (معارف القرآن)

اس منحوس عمل کی شریعت میں نہایت سخت فدمت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت تَالِیُّیْزِکنے ارشاد فرمایا:

سركى حفاظت إِنَّ مِنْ ٱخُوَفِ مَا ٱخَافُ عَلَى أُمَّتِي ٱوْ عَلَى هٰذَا الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمٍ لُوْطٍ.



(شعب الإيمان ٤ ، ٥ ٥٣)

''ان بدترین چیزوں میں جن کا مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خطرہ ہے قوم لوط کا

ایک روایت میں ہے کہ جب دومرداییا کام کریں تو دونوں کوتل کردیا جائے یعنی ان پرزنا کی حد جاری کی جائے۔

حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایسے تخص کی سزا کے بارے میں فرمایا کداسے شہر کی سب سے او ٹجی ممارت سے گرا کر پھروں سے سنگ ادکر دیا جائے۔

(شعب الايمان جم/٢٥٧)

حضرت خالد بن الوليد و التيز نے حضرت ابو بكر والتیز كولکھا كہ انہوں نے عرب كے بعض قبائل میں ایک ابیا شخف دیکھا ہے جس کے ساتھ مورتوں کی طرح نکاح کیا جا تا ہے۔ <sup>( یع</sup>نی ہم جنسی کی جاتی ہے)جب یہ خط حضرت معدیق اکبر جائیز کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرات

صحابہ جو کئیے کو جمع کیا اور مشورہ فر مایا کہ ایسے شخص کو کمیا سرا دی جائے؟ تو حضرت علی خاتیے نے فرمایا که میاایها جرم ہے جس کا صرف ایک امت یعنی قوم لوط نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ انہیں ایس

سزادی جوآپ جانتے ہیں۔میرامشورہ یہ ہے کہ ایسے مخص کوآگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ دیگر صحابہ جمالیّن کی رائے بھی اس ہے مبغق ہوگئی اور حضرت ابو بکر جائیّن نے مذکورہ شخص کوجلا دیے کا

حكم دے ديا۔ (شعب الايمان ١/ ٣٥٧) حماد بن ابرا ہیم کہتے ہیں کہ اگر کٹی شخص کودومر تبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے

والے کودومرتبه سنگسار کیا جاتا۔ (حوالہ بالا۲/ ۳۵۷)

مشہور محدث محجہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ جانوروں میں ہے بھی سوائے گدھے اور خنزیر

کے کوئی جانورقو م لوط والاعمل نہیں کرتا۔ (تغییر درمنثورہ/ ۱۸۷)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر میر منحوں عمل کرنے والا شخص آسان وزمین کے ہر قطرے ہے بھی نہالے پھر بھی (باطنی طور پر ) نایاک ہی رہے گا۔ (شعب الایمان ۲۵۹/۳)

### خوبصورت إركول كساتخوأ محنا بيمناموجب فتنهب

ہم جنسی سے بیٹی کے لیے وہ تہام دروازئے بند کرنے ضروری ہیں جواس منحوں عمل تک پہنچاتے ہیں بے ریش نو عمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی برممکن کوشش کی جائے، بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندارعبادت گرزارنو جوانوں کے لیے بچاڑ کھانے الے در مدے سے بھی براوشن اورنقصال دہ دوامر داڑکا ہے جواس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ مالداروں کے پنچوں کے ساتھ زیادہ اٹھ جیٹھا نہ کرواس لیے کہان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اوران کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ نگلین ہے۔ (شعب الایمان ۴۸/۳۵۸) کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہوسکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان اُوری مام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آگیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اورلڑکوں کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب ایمان ۲۰۰۰)

اسی بناء پر نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھم ہے کہ جب بچے مجھ دار ہو جا کمیں تو ان سب کے بستر علیحدہ کردینے چاہیں تا کہ ابتداء ہی ہے وہ بری عادتوں ہے محفوظ ہو جا کمیں۔ نیز بچوں پرنظرر کھنی چاہیے کہ زیادہ وقت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گذاریں۔ اگر کئی بچے ایک کمرے میں دہتے ہوں تو ہرایک کابستر اور لحاف الگ ہونا چاہیے۔

ان تمام تفصیلات ہے معلوم ہوگیا کہ صرف اپنی منکوحہ بیو یوں اور مملوکہ باند یوں ہے ہی شہوت پورک کر کم طور یقہ شریت ہے ہو کہ شہوت پورک کر نے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت کے جو بھی جائز نہیں ہے اور پردے وغیرہ کئی اجندی عورتوں مردوں سے اختلاظ کی ممانعت کے جو بھی احکام بیں ان کا مقصد صرف بہی ہے کہ معاشرہ سے خلط طریقہ پر قضاء شہوت کا رواح ختم ہو۔ جو شخص ان باتوں کوسا سنے دکھر کراپی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اوراپی جوانی کوان فواحش ہے بیالے گا تو اللہ تابدک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطافر مائے گا۔ ان شاء اللہ۔



### شرمگاه کی حفاظت پرانعام

🕀 ایک مرتبهآ تخضرت مُنْافِیْنِ نے ارشاد فر مایا کہ چوشخص مجھے سے چھ باتوں کی صانت لے لئے میں اس کے لیے جنت کی صفانت لیتا ہوں صحابہ جھکٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چھ باتين كيابين؟ توآب مَنْ يَتَوَانِ ارشاد فرمايا:

مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ ۚ وَإِذَا وَعَدَ انْجَزَ ۚ وَإِذَا أَنُّهِنَ ٱدِّى وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُۥ وَحَفِظَ فَرْجَهُ وَكُفَّ يَدَهُ أَوْ قَالَ نَفْسَهُ وَسُعب الإيماد ٢٦٠/٤)

''(۱) جو جب باتیں کرے تو بچ کھے (۲) جب وعدہ کرے تو پورا کرے (۳) جب امانت لے تو ادا کرے ( م ) جوا پی نگاہ نیجی ر کھے ( ۵ ) جوا پی شرمگاہ کی حفاظت کرے ( ۲ ) اور جو ایے ہاتھ یاا پی ذات کو( دوسرول کواذیت دیے ہے ) رو کے رکھ''۔

🖈 ابن عباس على فرمات بين كدآ مخضرت تُلَيِّقِيَّا في ارشاد فرمايا:

يَا شَبَابَ قُرِيْشِ المُحْفَظُواْ فُرُوْجَكُمْ وَلَا تَزْنُواْ أَلَا! مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

''اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگا ہوں کو محفوظ رکھوا ور زیانہ کرواچھی طرح سمجھے لوکہ جوشف ا بی شرمگاہ کومحفوظ رکھ لے اس کے لیے جنت ہے''۔

(٣) ایک اور حدیث میں آنخضرت مُلَاتِیْزُ کے فرمایا:

يَا فِتْيَانَ قُرَيْشَ الْا تَزُنُواْ فَإِنَّهُ مَنْ صَلِمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(شعب الايمان ٤.٥٣٥)

''اے قریش کے جوانو! زنا نہ کرو' کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی جوانی کومحفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا''۔

(٣) حضرت الوہریرہ جائنڈ ہے منقول ہے کہ آنخضرت کالھیانے ارشادفر مایا:

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحُمِيْهِ وَ بَيْنَ رِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ ـ (سعب الايمان ٢٦٠/١)

'' جو شخص اس چیز کو تھو ظ کر لے جواس کے دو جبڑ ول کے درمیان ہے( یعنی زبان ) اور اس چیز کو مخفوظ کرے جود دپیروں کے درمیان ہے (لیتی شرمگاہ) وہ جنت میں داخل ہو گیا۔''





ای طرح ایک روایت بخاری شریف میں حضرت مہل بن سعد جی نیز ہے بھی مروی ہے جس میں ہیہ ہے کہ آئخ خضرت مُنَا اُنْجِائِے فرمایا کہ جو شخص مذکورہ دو چیزوں کی مجھ سے صفانت لے لیمیں اس کے لیے جنت کی صفانت لیتا ہوں۔

کی ایک روایت میں آنخضرت مُنْائِیْتِمْ نے ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جنہیں میدان محشر میں عرش خداوندی کے سابے میں بٹھایا جائے گاان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کے بارے میں آنخضرت مُنْائِیْتِمْ نے فرمایا:

قَالَ سَبْعَةٌ يُطِلَّهُمُ اللهُ فِي طِلَّهِ يَوْمَ لَاطِلَّ إِلَّا طِلْلهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِئُنهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ تَعَالى خَالِيًا فَفَاضَتُ عَبْنَاهُ \_

[بعناری: ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ۱۹۷۹ ۱۹۷۹ ترمذی: ۱۳۹۱ مسله نسریف ۱۳۳۱ مسله ''.....اییاشخص جے کوئی عزت داراورخوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ وے کہ مجھے اللہ ہے ڈرلگ رہا ہے....''۔

### زناہے بیخے کی ایک عمدہ تدبیر

كَكُ كًا؟ تو اس نے كہا ہر گرنہيں يارسول اللہ! تو آپ تَنْ تَقِيْزَانے ارشاد فرمايا: اى طرح لوگ اپنی

بیٹی کے ساتھ اے اچھانہیں سمجھتے ۔ پھر آپ ٹی آئیڈانے اس کی بمبن پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ذکر کر کے ای طرح سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آگیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا

فرمائي و آنخضرت مَا لَيْنِ أَن ال كرير باته و كاريد و ما سَر كلمات ارشاد فرمائ: ''اَللُّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ \_

''اےاللہ اس کے گناہ معاف فرما'اس کا دل پاک فرما'اوراس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما''۔

راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نو جوان کا پیرحال ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہ کسی بڑعلی کی طرف أعلى بي نتقى - (شعب الايمان٣١٢/٣)

اس واقعه میں پنجیمرعلیہ الصلوٰ ۃ السلام نے بدکاری ہے بچنے کی ایک ایم عمدہ تدبیرامت کو بتلائی ہے کہ جوبھی برائی کرنے والا ایک لمحہ کے لیے بھی اس بارے میں سوچ لے تو وہ اپنے غلط ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سے بدکاری کا ارادہ ہوگا وہ کسی کی بہن بٹی یا ماں ضرور ہوگی اور جس طرح آ دمی خودا پی ایال' بہنوں کے ساتھ پیے جرم گوار انہیں کرتا اے سوچینا چاہیے کہ دوسر بے لوگ اسے کیونکر گوارہ کریں گے؟

### بیقرب قیامت کی علامت ہے

آج جو ہرطرف بے حیائیوں اور عریانیت کا سیلاب آرہا ہے اس کے بارے میں جناب رسول النَّمْ الْفِيْزَابِي الْ فِي امِت كُورٌ كَاهْ فَرِمَا حِيكَ بِينَ تَا كَذَامْتِ ان فُواحْشُ سے نيچنے كى فكركر ، آ تخضرت مَنَا اللَّهُ عَلَمْ فَاللَّهُ وَمُ اللَّهِ السَّادِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدَّوَابُ يَسْتَغْنِي

الرِّ بَحَالُ بِالرِّ بَحَالِ وَالنِّيسَاءُ بِالنِّيسَاءِ ـ (كتاب الفتن المروزي: ٣٩٠) ''قیامت اس وقت تک قائم نه ہو گی جب تک کہ لوگ جانورون کی طرح راستوں میں

(برسرعام) جماع کریں گے اور مردمر دول ہے اور مورتیں مورتوں ہے اپنی خواہش پوری کریں گی''۔



اورایک دوسری موتوف روایت کامضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِوَارِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَغُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِوَارِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَغُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجَ الْحُمُّرُ اَخَذَ رَجُلٌّ بِيَلِدِ اِمْرَأَةٍ فَخَلَابِهَا فَقَطٰى حَاجَنَهُ

ينها ثُمَّ رَجَعَ اللَّهِمُ يَضْحَكُونَ اللَّهِ وَ يَضْحَكُ اللَّهِمُ - (كتاب النس: ٣٩٥)

'' قیامت ایسے بدترین خلائق لوگوں پر قائم ہوگی جو نہ تو انچھی بات کا تھم کرنے والے ہوں گے اور نہ برائی پرروک ٹوک کرنے والے ہول گے وہ گدھوں کی طرح (برسرعام) شہوت رانی کریں گے۔ ایک آ دمی کمی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے گا اور اس سے قضائے شہوت کر کے پھر لوگوں کے سامنے لوئے گا جبکہ وہ اے دیکھ کر ہشتے ہوں گے اور سے

انہیں دیکھ کر ہنتا ہوگا''۔

ا نظامات شمر در شمر کر دیئے گئے تا کہ بیہ شیطا نیت اور بہیمیت بے خوف وخطر پروان چڑھے اور ذلت ورسوائی کے اندیشے سے بے پرواہ ہوکر جانوروں کی طرح انسان بھی شہوت رانی کرتے

يحرين-اللهم احفظنا مِنُه

ا کیے پرخطراور پرفتن ما جول میں ہرمسلمان کی پیذ مہداری ہے کہ وہ غیروں کی دیکھادیکھی انسانیت اورشرم دحیا کوداؤپرندلگائے۔ بلکه اس کی بھر پور حفاظت کرے اور گھر کے افراد کی نقل و

حرکت پر پوری نگاه رکھے اور شیطانیت کے مبلغ اعظم ' دلیلی ویژن' کے زہر یلے جراثیم سے اپنے

ایمانی ماحول کو گندااورنجس نه ہونے دے۔اس کے بغیرالله تعالیٰ سے شرم وحیا کا جذبه اور تقاضا

ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے برمسلمان کواپی شرمگاہ کی کامل حفاظت کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔









### دِل کی حفاظت

أَلَا! وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ

'' خبر دار ہو'بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا نے کھا گروہ درست ہے تو سارابدن دست رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن فحراب ہو جائےگا۔ خبر دار! وہ (گوشت کا لوتھڑا) سے مدالہ میں'

اس کیے ضروری ہے کہ دل کوشریعت کے تالع بنایا جائے تا کہ دیگر اعضاء وجوراح غلط اور ناجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول الشرفی تینی بعثت کا اہم ترین مقصد شار کیا گیاہے۔ ایک جگدارشادہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْتِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ البِّهِ وَيُزَكِّنِهِمُ. والسمعة: ٢) " وبى ہے جس نے اٹھایا أن پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کرساتا ہے ان کواس کی آئیش اوران کوسنوارتاہے '۔

چنائیہ نی اکرم مُنافید کے اپنی اس ذمہ داری کو باحسن وجون پورا فرمایا اور اپنے جال نثار صحابہ خوائی کی الی ترشک معاب خوائی کی الی کر سیت فرمائی کہ ان کے قلوب مزلی اور مجلی ہوگئے کہ فرشتے بھی ان پر رشک میں کرنے گئے اور انہیں اندال نیز اور عبادات میں لذت و حلاوت کی الی عدیم المثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئی امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی اونی سے اونی میں درجہ کر صحابی کے

باجرس المحال المحال المحال المحالف الم

ر ہے کوئیں پہنچ سکتا محابہ جوئین کی پی عظمت اور ان کا پید بلند مرتبہ ومقام ان کے دلوں کی صفائی ہی کا مظہر ہے۔ ای ول کی صفائی نے آئییں صدق واخلاص ' کمال اخلاق اور ایثار ومواخات کا وہ اعلیٰ انسانی جذبہ عطاکیا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جاسکتی۔

### ول کے امراض

دِل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ان میں چند امراض نہایت خطرناک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک صرف ایک مرض نہیں بلکسینگڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سب ہے۔ اس لیے ہروہ مؤمن جو اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو بالخصوص درج ذیل بنیادی

ً امراض ہے تحفوظ رکھے: ﴿ دنیا کی محبت ﴿ بغض وعداوت ﴿ آخرت ہے غفلت۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر ندکورہ امراض ہے دل کو پاک کرلیا جائے تو ان شاءاللّٰدرو حانی اعتبار ہے قلب پوری طرح صحت یاب ہوگا اور پوراجسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار اور گنا ہوں ہے محفوظ ہو جائے گا۔

### وُنيا کی محبت

دنیا کی محبت انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَيْسَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الدُّهَبِ وَالْفَصَّةِ وَالْحُيُلِ الْمُسَوْمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴿ (آل عمراد: ١٤)

ر مسلم و معلی مسلم و اور خرات می محبت نے جیسے ورتیں اور بیٹے اور فرزائے جن کئے ۔ '' فریفیتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیز و ل کی محبت نے جیسے ورتیں اور بیٹے اور فرزائے جن کئے ۔ این سمیر میں

ہوئے سونے اور جا ندی کے اور گھوڑے نشان لگائے اور مولیٹی اور کھیتی''۔ میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور کھیتی ''۔

اور پیمجت ضروری ہے۔اس کے پغیر نظام کا نئات برقر ارٹبیس رہ سکتا۔لیکن اگر پیمجت اتی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندوں کے فقوق کو کس پشت ڈال دی تو پھر پیمجت خطرناک قلبی اور دو حانی مرض میں تنہ میل ہو

والرس موسي D ITT C سركى حفاظت جاتی ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی ہدن کے لیے'' شوگر'' ایک خاص مقدار میں ہونی

ضروری ہے۔اس کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکا کیکن بھی شوگر جب حد سے زیادہ پیدا ہونے لگی ہے تو ایسے لاعلاج مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے جوجم کی رگوں کو کھو کھلا کردیتا ہے اور انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ای طرح جب دنیا کی محبت حدے متجاوز ہو جاتی ہے تو وہ تمام

گنا ہوں کی جز اور بنیا دین جاتی ہے۔حضرت حسن بھریؒ کے مراسل میں میں جملہ مشہور ہے۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأَسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ. (فيض القدير ٤٤٨/٣)

'' دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے''۔

علامه مناوی (شارح جامع صغیرللسوطی) لکھتے ہیں کہ تج بداورمشاہدہ سے بدبات عیاں ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی بنیاد بن ہے مثلاً پرانی سرکش قوموں نے حضرات انبیاء علیهم السلام کی دعوت کاای لیے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں مبتلا تھے اور انبیاء ملیم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تحیل میں خلل آتا تھا۔ اس لیے دواپنے واعیوں کی مخالفت پراتر آئے۔اس طرح اللیم لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے ای لیے

ا نکار کیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وجود کواپٹی ریاست اور پڑائی میں رکاوٹ سجھتا تھا' یمی معامله نمرود فرعون بامان وغيره كاتفاكه بيلوك حبّ جاه ك نشريس بدمست جوكرا نبياء ميناكم جانى وتمن بن كئے \_ (فيض القدرية/٣٠٩)

بدونیا کی محبت بوے بوے روحانی امراض کوجنم دیتی ہے۔ ان میں ایک بری بیاری "رحص وطع"ہے۔

#### 37

جب آ دمی پر دنیا کی محبت کا نشه چڑھتا ہے تو وہ حرص کا مریض بن جاتا ہے کیخی اس کے یاس کتناہی مال ودولت جمع ہو جائے مگر پیر بھی وہ' ہل من مزید'' کا طلبگار رہتا ہے اور دولت کی کوئی مقدار بھی اس کے لیے سکون اور قناعت کا عث نہیں بن پاتی۔ جناب رسول اللہ مُثَاثِیْعُ کا ارشادے:

لُوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ ٱغْطِىَ وَادِيًّا مُلِيًّ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ فَانِيًّا وَلَوْ ٱغْطِى قَانِيًّا آحَبَّ



إِلَّهِ ثَالِمًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَ يَتَوُّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

"اگر آ دی کوسونے سے بحری ہوئی ایک پوری دادی دے دی جائے تو وہ دوسری دادی کا طلبگار ہوگا دراگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا طلبگار ہوگا ادرآ دمی کا پیٹ تو صرف منی بی توسکتی ہے ( بعنی مرنے کے بعد بی ان تمناؤں کا سلساختم ہوگا ) اور جوتو برکرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا''۔

اورایک دوسری روایت مین آنخضرت مَنْ النَّیْنِ نَے ارشادفر مایا:

يَكْبُرُ ابْنُ ادَمَ وَيَكُبُرُ مَعَهُ إِثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُوْلُ الْعُمُرِ۔

'' آ دمی بڑا ہوجا تا ہے اور ساتھ میں اس کی دوخواہشیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ایک مال کی

محبت دوسرے کمبی عمر کی تمنا''۔

نیزا کیے ضعیف حدیث میں مضمون آیا ہے کہ'' دو خصوں کی بھوک نہیں مٹتی ایک علم کا دھنی کہ ا ہے سی علم پر قناعت نہیں ہوتی ' دوسرے مال کا بھوکا کہ اے کتنا ہی ال جائے مگروہ زیادتی ہی ک فكرمين ربتائ - (مشكوة شريف ١١٢/١)

حریص شخص کو بھی بھی قبلی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مد ہوثی میں اس کی را توں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ون کا سکون جا تار ہتا ہے۔حالانکہ مال ودولت اصل مقصور نہیں بلکہ دلی اطمینان ہی اصل میں مطلوب ہے۔ بیا گرتھوڑے سے مال کے ساتھ بھی ٹھیب ہوتو آ دی غنی ہے اور اگر مال کی بہتات کے ساتھ دلی سکون میسر نہ ہوتو وہ غنی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔جناب رسول الله منافقین نے ارشادفر مایا:

لَيْسَ الْعِنلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْعِنلَى غِنِيَ النَّفُسِ۔

(بخاری شویف ۴/۹۵۶/۲ مسلم شریف ۳۳٦/۱ ترمذی ۲۰۰۲)

" زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنائبیں ہے بلکہ اصل غنا دل کاغنی اور مطمئن ہونا

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حرص کاروگ ایبا خطرناک ہے کہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم

کر دیتا ہے بلکہ خود انسانی اقد ار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ البندااس بیاری کا علاج ضروری

### حرص كاايك مجرب علاج

حرص کے مرض کوختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن میں دنیا کی خدمت وارد ہوئی ہے۔مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نی کریم کا ایکا نے ارشادفر مایا:

الدُّنْيَا سِبْحُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - (مسلم سَريف عن ابي هريزة ٤٠٧،٢)

''دنیامؤمن کے لیے قیدخانہ ہےاور کافر کے لیے جنت ہے''۔

یعنی مؤمن کو دنیامیں اس طرح ربنا چاہیے جیسے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اے اچھی نہیں لگتی بلکہ وہ ہر قیمت پر قید سے باہر آنے کی تک ودوکر تار ہتا ہے۔

ای طرح مؤمن کودنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیزوں سےلولگانے اوراس کی حرص وطع کے

بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔

ای طرح ایک اور روایت میں حضور مالین کا ارشاد ہے:

هَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِالْحِرَتِهِ وَهَنْ اَحَبَّ اخِرَتَهُ أَضَرَّ دُنْيَاهُ فَاتِّرُوهُ هَا يَبْهَى عَلَى

مَا يَفْنى - (مشكاة شريف ٢١١٢ع)

''جوائی دنیاے لگاؤر کھے گاوہ اپنی آخرت کا نقضان کرے گاور جوانی آخرت پسند کرے گا وہ اپنی دنیا گئوائے گا۔لہذا فنا ہونے والی دنیا کے مقالبے میں باقی رہنے والی آخرت کو

ونیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں سمندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذاعقل مندی اور عاقبت اندیثی کا تقاضایہ ہے کداس چندروز وزندگی کے لیے حرص کر کے اپنی آخرت کو بربادنه کیاجا ب

ای طرح حرس و متم کرنے کے لیے یہ یقین بھی بہت مفید ہے کداللہ تعالی نے ہارے

لیے جورزق پہلے سے متعین کرویا ہے وہ بہر حال ال کررہے گا اور جماری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہر ہر لقے کو حاصل نہ کرلیں۔متعددا حادیث میں اس

سلسلہ میں مضامین وار دہوئے ہیں۔

علاوہ ازیں حرص کوختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول اللَّهُ ظَائِيْتُكُمْ نے ایک نہایت پرتا ثیر نسخ تجویز فرمایا ہے جو درج ذیل ارشاد گرامی میں موجود ہے آپ مُنْ اَنْتِيْنَا

إِذَا نَظَرَ آحَدُ كُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ - (بحارى شريف ٩٦٠٠٢)

'' جبتم میں ہے کسی شخص کے نظرا لیے آ دمی پریڑے جسے مال یاصحت و تندرتی میں اس پر

نضیلت حاصل ہوتو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے در جے کے آ دمی پرنظر کر ہے'۔ یعن عموماً مال میں حرص کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آ دمی ہمیشہ اوپر والوں کی طرف نظر

كرتا ہے۔مثلاً تين كروڑ والا ہے تو جار كروڑ والے پر نظر كرے گا۔ جار كروڑ والا تو پائج والے پر نظر کرے گااں طرح کسی بھی حد پراھے قناعت نصیب نہیں ہوتی۔لیکن آ دمی اپنے سے پنچے والول کود کھھنے گئے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے اور حرص کا اصل سبب بھی ختم ہوجاتا ہے۔اس ليے كوشش كرنى جاہے كەاس مرض كا جمارے دل سے خاتمہ جواور آخرت كے فوائد كو حاصل

کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

### ودىرى فصل:

بخل

وُنیا کی محبت سے جوامراض پھلتے ہیں ان میں ایک مبلک مرض'' بحل'' سے جوانسان کو بہت سے اعمال خیر سے رو کنے کا سبب بنمآ ہے ایک حدیث میں جناب رسول اللَّه طابِّی فیرنے ارشاد

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ أَلَامَّةٍ بِالزَّهَادَةِ وَالْيَقِيْنِ هَلَاكُهَا بِالنُّحْلِ وَالْاَمَلِ ـ

(الطبراني في الاوسط ٢٠٨ ٣١)

سركي حفاظت

''اِس امت کی سب ہے میلی صلاح کا سبب یقین اور زہر (کے اوصاف) تھے اور اس میں بگاڑ کی ابتداء بخل اور ہوس ہے ہوگی''۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجبور ہوجا تا ہے کہ عقل کے نقاضے اور شرعی واضح تکم کے باوجود ا سے خرچ کر نابہت بخت ترین بوچھ معلوم ہوتا ہے۔اس کی اس کیفیت کو درج ذیل حدیث میں اس طرح واضح فرمایا گیا:

مَثَلَ الْبَحِيْلِ وَ الْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ أَيْدِيْهِمَا اِلَى ثُلِيِّهِمَا وَنَوَا فِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انُبَسَطَتُ عَنْهُ حَتَّى تُغَيِّمَ ٱنَامِلَةُ وَتَغْفُو ٱثَوَةً وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلِّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَّكَانَهَا قَالَ فَآنَا رَايْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِه فِيْ جَيْبِهِ فَلَوْ رَآيَتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَوَسَّعُ \_

. (متفق عليه: مسلم شريف ٢٢٨/١ مشكاة شريف ١٦٤/١) '' تنجوں آ دمی اور صدقتہ خیرات کرنے والے آ دمی کی مثال ایسے دو فخصوں کی طرح ہے جو لوہے کی دوزر میں پہنے ہوئے ہول جس کی (تنگی کی) وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ ان کے سينے اور گردن سے چٹ گئے ہول۔ پس جب صدقہ دینے والاصدقہ دینا شروع كرتا ہے تو اس کی زرہ کھلتی چلی جاتی ہے (اورانبساط کے ساتھ اپناارادہ پورا کرتا ہے )اور جب بخیل پچھ صدقتہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سب اجزاء ٹل جاتے ہیں اور ہر ہر جوڑا پی جگہ پکڑ لیتا ب(جس کی بناء پر بخیل کے لیے صدقہ کے ارادہ کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوجا تاہے)''۔

ضروری اور واجبی جگہوں پرخرج کرنے میں بخل کر ناقر آن کریم میں کافروں اور منافقوں کاعمل بتایا گیا ہے۔ بالخصوص زکوۃ فرض ہونے کے باوجود زکوۃ نہ نکالنا بدترین عذاب کا

ارشادِ خداوندی ہے:

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ ۚ الدُّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّه ۚ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابِ ٱلِيْمِ يُّومُ يُحْمى عَلَيْهَا فِي نَارِحَهَمَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هذَا مَا وِل کی حفاظت رکھیں

كَنَرُتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْتِرُونَ - (التوبه: ٣٤)

''اور بجُولُوگُ سونا چا ندگی جمع کر کے رکھتے ہیں اوران کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے سو آپ ان کوا یک بڑی دردنا ک سزا کی خبر سناد بیجے جو کہ اس روز داقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا گھر ان ہے ان لوگوں کو پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا (اور بیہ جتلا یا جائے گا کہ ) ہیدوہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کررکھا تھا' سوابا بیے جمع کرنے کا مزہ چکھؤ'۔

### ایک عبرتناک داقعه

دور نبوی میں ایک شخص نظبہ بن ابی حاطب تھا اس نے بی اکرم کالیڈ آئے ہے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فر مادیں۔ آپ کالیڈ آئے نے فر مایا ''اے نظبہ تھوڑا مال جس کا تم شکراوا کر سکو وہ اس نے پھر ہے جس کا تم شکراوا کر سکو وہ اس نے پھر وہ بی درخواست و جرائی تو آخضرت می گیڈ آئے فر مایا: اے نظبہ! کیا تو اللہ کے نبی کی حالت طرح اپنانے پر راضی نہیں اس ذات کی شم جس کے قبضہ میری جان ہے آگر میں جا ہوں کہ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں تو وہ چلے پر تیار ہوا جا کی ل (گر ججھے یہ پندنہیں) بہت کر نظبہ بولا: اس ذات کی شم جس نے آپ کی گیڈ آبورسول برحق بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ نے اللہ ہے دعا کر دی اور ججھے اللہ نے مال دے دیا تو میں ضرور ہرحق وار کو اس کا حق ادا کروں گا' تو تخضرت کُلُر آپ نے اللہ ہے اللہ عظافر ما) چنا نچہ تخصرت کُلُر آپ نے اللہ عظافر ما) چنا نچہ کو براکش اس کے لیے تک پڑ گئے۔ چنا نچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا اور مرض اس کے لیے تک پڑ گئے۔ چنا نچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا اور مرض دن کی دینماز دوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا اور مرض عام مرس نے اس کا حال میں نہیں آتا تھا۔ پھر کے علیہ ناز دوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر کی ایک وادی میں نہیں آتا تھا۔ پھر کو میل کا کی دنماز میں ظہر دور مالے کا دی ہو کہا کا مرض کر نے دائن مرد ہو کی خوالدے کو عام منس بیار میں تا تھا۔ بھر نماز دوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر کا میک کر ایک کو کا من کر ایک کو کر ایک کا میں نہیں آتا تھا۔ پھر کی میں نہیں نے اس کا نام انہ بی میں میں بیار میں نہیں کے ان مرد و یہ کروالدے

ال عام مسمرین نے اس کا نام شلبہ بن حاطب ذکر کیا ہے جبلہ حافظ ابن تجرعتقالی جیریئے نے ابن مردویہ کے حوالہ ہے بیٹا بت کیا کہ میرو الفیات کی میرادی کے مطابق مجد ضرار کی تقییر میں الفیات کی میرادی کے مطابق مجد ضرار کی تقییر میں جبی شریک تفار (الاصابہ / ۲۱۲)

باريرموم بکر یوں اور زیادہ بڑھ گئیں کہ وہ وادی بھی تنگ پڑنے لگی تو وہ اور دور چلا گیا بقیہ نماز ول میں نہیں آتا تھا۔ پھر بکریاں اور زیادہ پڑھ گئیں کہ واو دی بھی تنگ پڑنے لگی تو وہ اور دور چلا گیا کہ ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ تا آ نکہ میں معمول بھی چھوٹ گیا۔اب جو قا فلے رائے ہے گذرتے تھے ان سے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی پراکتفاء کرتا تھا۔ ای دوران ایک روز آنخضرت کُلْفِیْم نے صحابہ جھائی کہ تعلبہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے بحریاں پالی تھیں وہ اتنی بڑھیں کہ اس کے لیے مدینہ رہنا مشکل ہوگیا چنانچہ وہ دور چلا گیا ہے' تو نبی اکرم مُنَاتِیْزانے تین مرتبہ فرمایا: یاویع ثعلبہ (ہائے نقلبہ کی تباہی) پھر جب صدقات وصول کرنے کا حکم نازل ہوا تو آ تخضرت نے قبیلہ جبینہ اور بنوسلیم کے دوآ دمیوں کو ثغلبہ اورایک سلمی شخف کا صدقہ وصول کرنے بھیجا۔ وہ دونوں سفیر پہلے نثلبہ کے پاس پنچے اور اس ہے زکو ہ کا مطالبه کیااورآ تخضرت کی تحریر پڑھ کرسنائی۔وہ بولا: بیتو جزییر فیکس) ہے۔ میں نہیں جانتا پہلیا ہے؟ اوراب تم جاؤ دوسرے لوگوں ہے نبیشہ کرمیرے پاس آنا وہ دونوں اس کے بعدسلمی مخفل کے پاس گئے اس نے بطیب خاطر جمعت بنیا تھا وہ بہتر انداز میں عطا کیا پھر اور لوگوں ہے صدقات وصول کر کے واپسی میں پھروہ ثغلبہ کے پاس آئے۔اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کہدکر ٹال دیا ورکہا کہ جاؤ میں سوچوں گا۔ وہ دونوں آنخضرت مَنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انبول نے ابھی رودادسائی بھی نہھی کہ پغیر والمائظ نے تعلید کے بارے میں نیاویح تعلیه ( نقلبه پرافسوں ہے ) فر مایا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا فرمائی چونکہ نقلبہ نے صدقہ ہے ا نکار کر کے اپنے اس وْعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی جو اس نے تیغیبر ٹیٹا پھڑیا کے سامنے كيا تفاكه مين ال كاحق ادا كروں گا۔اس ليےاس موقع پرقر آن كريم كي بيآيتي نازل ہوئيں: وَمِنْهُمْ مِّنْ عَهَدَ اللَّهَ لَيْنُ اثنَا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَقَّ وَلَنكُوْنَقَّ مِنَ الصّلِحِينَ فَلَمَّا انهُمُ

وَمِنْهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنُ اتَنَا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدُقَقَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ فَلَمَّا انهُمُ مِنْ فَضُلِه بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعُرِضُونَ فَاعَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ الى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخُلُفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ آلَمُ يَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُوهُمْ وَآنَّ اللَّهَ عَلَامٌ الْغُيُوبِ (التوبه: ٧٥ تا ٨٨)

''اوربعضان میں ہے دہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ ہے اگر دیوے ہم کوایئے فضل ہے تو ہم ضرور

ہے۔ خیرات کریں اور بھوں گے نیکی والول میں۔ پھر جب دیا ان کواپنے فضل ہے تو اس میں بنل

دِل کی حفاظ**ت** 

وجہ ہے کہ بولتے تھے جھوٹ کیاوہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانیا ہے ان کا بھیدادران کامشورہ میں نہ میں جھ میں کا

اور پیکہاللہ خوب جانتاہے سب جھیں باتوں کو'۔ جب پر خبر تغلیہ کو پیچی تو وہ اپناصد قد لے کر آنخضرت کی ٹینے آئی ضرمت میں پہنچا اور اسے

قبول کرنے کی درخواست کی۔ آنخضرت ٹائیڈنا نے فرمایا که اللہ تعالی نے جھے تیرا صدقہ قبول کرنے ہے مع فرمادیا ہے تو وہ اپنے سر پرٹی ڈال کراظبارافسوں کرنے لگا تو آنخضرت ٹائیڈنا نے فرمایا کہ بیر تیر کے مل بدکی نموست ہے تونے میری بات کیوں نہیں مانی ؟ بین کروہ داپس چلا

ے حرکمایا کہ بہ بیرے ک بدق توسٹ ہے ہوئے بیرن بات یون بین جین جیوں ہے ہوگا۔ آیا پھرآ مخضرت طاقتین کی وفات کے بعداس نے حضرت ابو بکرصدیق' حضرت فاروقِ اعظم اور حضرت عثان جوئٹے کے سامنے اینا مال پیش کیا گران سب حضرات نے بید کہ کراس کا مال لینے

حصرت عمان بھائیہ کے ساتھ اپناہاں پی نیا سران سب صفرات نے بید ہر ان 6 ماں کیے ہے انکار کردیا کہ جب آنخضرت مائیٹیڑنے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر سکتے میں۔

ھا نگار کرو یا کہ جب! مصرت کی فیجائے ہول دیل نیا تو ہم سے ہول کر سکتے ہیں۔ (تقیران کیٹر ۲۲ میں جدیدوارا سام م<sub>دی</sub>ش)

د کھیے! مال کی محبت حرص اور بخل نے اس مخص کو کیسارا ند و درگاہ بنادیا۔ اس لیے لازم ب کہ جب کوئی شرعی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ہو جائے تو نہایت خوش دلی سے اسے اداکیو

جائے ۔اُگراس میں جُلُ ہوگا تو اُس بات کی دلیل ہوگی کُداس کا دل ایک مبلک روحانی بیاری میں مبتلا ہے۔

ز کو ہ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیا نک سزا

اس دور میں زکو ہ کوایک برا ابو جہ تھھا جانے لگا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی تو یہ مہے۔
ایک ایک نقریب پر لاکھوں لا کھر دپ پانی کی طرح بہادیے جاتے ہیں کیکن حساب لگا کرز کو ہ
نکالنا طبیعت کو برا شاق اور گراں گزرتا ہے۔ ای بناء پر اگر کوئی مدرسہ کا سفیر یا مستحق فقیر ک
مالدار شخف کے دوروازے پر پہنچ جائے توس کی پیشانی پرسلوٹیس پڑجاتی ہیں۔ موز خراب ہوج تا
ہادر کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد ہیںائل اس کے سامنے ہے جٹ جائے کئی چکر کو اے ک

بعداگر پچھز کو ق کے نام پر رقم دی بھی جاتی ہے تو انداز ایسا ہوتا ہے گویا اس پر بڑاا حسان کیا جار ہو۔ بیرسب ننگ نظری اور آخرت سے غفلت کی علامتیں ہیں۔ اگر ایسے حضرات زکو ق کے بارے میں شریعت کے تاکیدی احکام اور زکو ق نددینے کے بارے میں رو نگٹے کھڑے کر دینے والی وعمیدیں پیش نظر رکھیں (اور بہت سے خوش نصیب حضرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں ) تو وہ نے زکو ق دینے سے تی چرائیں گے اور نہ زکو قلینے والوں کو براسمجھیں گے۔ اس وقت وعمیدوں ہے متعلق چندروایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلَا فِضَّةٍ لَّا يُؤَدِّىٰ مِنْهَا حَقَّهَآ اِلَّا اِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَأُحْمِى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتُ أُعِيْدَتُ لَهُ فِيْ يُوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ خَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَاي سَبِيلُهُ إِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِلْمَا اِلنَّارِ فِيْلَ بَيْ رَشُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ ابِلِ لَّا يُؤدِّىٰ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ يُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ اَوْ فَرَمَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطُوُّهُ بِٱخْفَافِهَا وَتَعَصُّهُ بِٱفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَا هَارُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُطَى بَيْنِ الْعِبَادِ فَيَرِى سَبِيْلَةُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ فِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَّ لَاغَنَمِ لَّا يُؤَدِّىٰ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَّا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْنًا لَيَّسَ فِيْهَا عَقْصَآءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُو ْ نِهَا وَتَطَوُّهُ بِٱظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ٱوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ ٱخْراهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَّرَاى سَبِيْلَةُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّا رِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَائَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِّذْرٌ وَّ هِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌوَّ هِيَ لِرَ جُلٍ اَخْرٌ فَا مَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَ جُلٌّ رَّبَطَهَا رِيَاءً وَ فَخْرًا وَّ نِوَاءً عَلَى اَهْلِ دِل کی حفاظت



الْإِنْسُلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَّ آمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِنْوٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَمُ يُنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِنْرٌ وَّآمًّا الَّيْيِ هِيَ لَهُ اجْرٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لِآهُلِ الْإِسْلَامِ فِيْ مَرْجٍ وَ رَوْ ضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَوْجِ ٱوِالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَلَدَ مَا اكْلَتْ حَسَنَاتٌ وَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ ٱزْوَائِهَا وَٱبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَّ لَا تَقْطُعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ النَّارِهَا وَأَرْوَ اثِهَا حَسَنَاتٍ وَّلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَاۤ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُو ۚ قَالَ مَا ٱنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْخُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاقَةَ الْجَامِعَة : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ﴾

(۹۹ / الزلزال:۷۲۷) [بخارى: ۲۳۷۱ ، ۲۳۶۲ ، ۲۹۹۲ ، ۲۹۹۳ نسالى: ۳۰٦٥]

'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹر آنخضرت مُاکٹینا کا ارشادنقل فرماتے ہیں کہ جوکوئی بھی سونے اور چاندى كامالك اس كاحق اداندكرے كالعين زكوة نددے كا) كريدكم قيامت كےدن اس کے لئے آ گ کے پترے تیار کئے جائیں گئ جنہیں جنم کی آ گ میں تیا کراس کے پہلو' پیٹانی اور پیٹرکوداغا جائے گا اور جب ایک ہتر تیایا جائے گا تو اس کی جگدرو بارہ لایا جائے گا ا پیے دن میں جس کی مقدار ۵۰ ہزار سال ہوگی (اور پیٹل اس کے ساتھ برابر جاری رہے گا) تا آ تک بندوں کے درمیان فیلے کی کارروائی بوری ہؤ چرا ہے معلوم ہوگا کہ اس کا ٹھکا نا جنت ہے <sub>یا جہنم۔''</sub>

بيروايت طويل إس من آ كے بيذكر بك اگروه الني مملوكدمويشيون اونث كائ يا بحرى كى زكوة نه نكالے گا توبہ جانور بڑے ہے بڑے ہونے كى حالت ميں اپنے مالک كواپنے سينگول بيرون اور كرون سے روند واليس كے اعاذنا الله تعالىٰ منه ـ

(ا) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ :مَنْ آنَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤْدِّ زَكُولَهُ مُثِلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَنَان يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ! أَنَا مَالُكَ! ثُمَّ تَلَا : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ .....ـ(رواه البحاري ١٨٨/١)



" حضرت الو بريره وللنز فرمات مي كمآ مخضرت مُلَيَّقِاً في ارشاد فرمايا كم جس شخص كوالله تعالی مال و دولت سے نواز ہے پھروہ اس کا حق ادانہ کریے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک منبخ ناگ کی شکل میں لایا جائے گا۔ جس کی آ کھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے (جواس سانپ کے شرید زہر ملے ہونے کی نثانی ہے ) ہیاں سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے دوزطوق بن جائے گا۔ پھراس کا جباڑا پکڑ کر کھے گا: میں ہوں تیرامال میں ہوں تیراخزانہ''۔

پر آنخضرت مَا لَيْنَا لَهُ مِن مِن آيت تثريفة تلاوت فرما كي:

وَلَا يَمُحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَيْخُلُونَ بِمَا اتْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمُ ﴿ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمُ ﴿ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِينَةِ ﴿ وَلِلَّهِ مِيْرَاكُ ۚ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

''اور نہ خیال کریں وہ کوگ جو بکل کرتے ہیں اس چیز پر جواللہ نے ال کو دی ہے اپنے فضل ے کدید بخل بہتر ہے ان کے حق میں کلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گاان کے گلوں میں وہ ہال جس میں بخل کیا تھا' قیامت کے دن۔''

عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُّصْبِحُ الْعِبَادُلِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يُنْزِلَان فَيَقُوْلُ آحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آغْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُوْلُ الْاخَرُ اللَّهُمَّ آغْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا \_ (بخاري شريف ١٩/١ مسلم شريف مع النووي بيروت حديث ١٠١) " حضرت ابو ہر رہ وہ این فرمائے ہیں کہ آئن مضرت مَا اَلْتَیْجَانے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے مجم کرتے ہیں الیانہیں گزرتا کہ اس میں آسان سے دوفر شتے نازل نہ ہوتے ہوں۔ان میں سے ایک بید دعا کرتا ہے اے اللہ! (نیک کام میں) خرج کرنے والے کونتم البدل عطافر مااور دوسرافرشتہ بیدعا کرتاہے۔اےاللہ! کنچوی کرنے والے کو مال نقصان سے دوجا رفر ما۔''

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مالی حق ادا کرنے ہے روگر دانی خود مالی اعتبار ہے بھی مفید نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وقتی طور پر جی خوش ہوجائے کہ ہم نے اتنا مال بچالیا۔ مگر فرشتے کی مقبول بددُ عاکے اثر سے جب مال کی ہر بادی لازم آئے گی تو بیساری خوشی سینڈوں میں کا فور ہو

ر کر رہیں ہو بہ ایک مستقب میں است ہوں ہے۔ ہمارے ایک کرم فرما دوست جو ماشاءاللہ پورے انہتمام کے ساتھ زکو ۃ نکالتے ہیں۔ ایک مرتبدان کی فرم سے کی لاکھردو پے نفقہ چوری ہو گئے۔ بظاہر نفقہ روپیہ طفے کا امکان نہیں تھا کیونکہ آئییں منٹوں میں کہیں ہے کہیں بھی پینچایا جا سکتا ہے۔لیکن دو چارروز کے اندر ہی ان کی

پوری رقم بحفاظت برآ مدہوگی۔ بیز کو ۃ نکالنے کی برکت نہیں تواور کیا؟

الغرض مالی حقوق کی انجام دہی میں بخل ہے کام لینا ایک بدتر مین روحانی مرض ہے جود نیا
اور آخرے دونوں جگہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدار شاوفر ماتے

ہیں '' بخی شخص لوگوں کا سردار بن گیا ور بخیل شخص ذلیل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال

میں فقیروں کی روٹی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی تجوی کے سب بی سے دنیا میں کوئی فقیر بھوکار ہتا

میں فقیروں کی روٹی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی تجوی کے سب بی سے دنیا میں کوئی فقیر بھوکار ہتا

یسی بیروں کا منطق ہوتا ہے۔ ہےاللہ تعالی قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے بوچھ پچھ کرے گا''۔ (الزنمے والز ہے میں:۸۲)

لہٰذا ہمیں اپنے اندر سے بخل اور تنجوی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سخاوت کی مبارک صفت سے متصف ہوکرو نیاور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی چاہئیں۔

#### ئىرى فقىل:

#### جوروسخا

سخاوت الله تعالى كى نهايت يسند يده صفت بـ الله تعالى فرما تا بـ: وَمَنْ بُونَ شُعُ نَفْسِهِ فَاوُلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (الحضر: ٩)

سركي حفاظيت ''اور جو بچایا گیاا پنے بی کی لالچ (ترص دیمل) سے سووہی لوگ ہیں مراد پانے والے''۔ اوراكيك روايت مين وارد ہے كم آنخضرت تَأَيْفِكُم في ارشاد فرمايا: خُلْقَانِ يُعِبُّهَمَا اللَّهُ وَخُلْقَانِ يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ ۚ أَمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ فَالسَّنَّاءُ وَالسَّمَاحَةُ ۚ وَأَمَّا اللَّذَانِ يُتَغَضَانِ فَسُوءً الْخُلُقِ وَالْبُخُلُ ۚ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَدْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى فَضَاءٍ حَوَاقِحِ النَّاسِ- (شعب الايمان ٢٦٦/٧)) '' دوعادتیں اللہ تعالیٰ کو پندین اور اُسے دوعادتیں تاپندیں ۔ پس جودو عادتیں پندین ده سخاوت اورخوش اخلاقی میں اور نالپندیدہ عادتیں برخلتی اور کنچوی میں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے حفرت حن بقریؒ سے ایک مرسل روایت مروی ہے جس میں آنخضرت کالیوُ اکا پیار شاد نقل کیا گیاہے: إِنَّ بُدَلَاءَ أُمَّتِى نَمُ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِكُفُرَّةِ صَلوتِهِمْ وَلَا صِيَامِهِمْ وَلَلِكِنَ دَخَلُوْهَا بِسَلَامَةِصدورهم صُدُورِهُم وَسَخَاوَةِ أَنْفُسِهِمْ- (شعب الإبمان ١٩٩٧) "میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپی نماز روزه کی زیادتی ہے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے''۔ اور حفرت ابن عباس ظاهم فرماتے ہیں'' دنیا میں لوگوں کے سر دارتی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں''۔ (الزمید دالتر بیب بم۸۷) اور حفرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ: میں نے صفت سخاوت پر غور کیا تو اس کی اصل میہ

اور سطرت من بھری فرمائے ہیں کہ: میں نے صفت سخاوت پر تورکیا تو اس کی اصل میہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے میخوش گمائی رکھی جائے کہ وہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ وَمَا ٱللّٰهِ تَعْتَدُ مِنْ شَيءٌ فَهُو يَخْلِفُهُ ۖ وَهُو خَيْرِ اللّٰهِ وَقِيْنَ ﴾ (اور پھھ خرج کرتے ہو۔ وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ پہتر ہے روزی دینے والا) اس کے برخلاف بخل اور توہ پہتر ہے روزی دینے والا) اس کے برخلاف بخل اور کہ اس کا مرتکب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بیا برگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورانہ کرے گا۔ (الترغیب والتربیب میں ۸۵۰)

### آ مخضرت مَلَاثَيْنِاً كِي سخاوت

اللہ تعالیٰ نے ہمارے آتا سرور کا مُنات بخر دوعالم مَنْ اَنْتُحْبَاکُو جہاں دیگر کمالات اور اوصاف حمیدہ سے مرفراز فرمایا تھاوییں صفت سخاوت میں بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرات صحابہ بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرات محابہ بھی ایک کے بین کہ آنحضرت مِنْ اللہ ارک میں تو تیز رفتارہ ہوا کی طرح آپ سے صفت خاوت کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت جابر جن الله فرماتے ہیں: کہ آنحضرت مَنْ الله الله میں کہ کا کہ کے مائدازہ درج ذیل واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

# اپنی جا درسائل کودے دی

( بخارى شريف ا / ۱ کا ۱ ۲۳/۲ ۱۳۸۴ مکارم الاخلاق ص : ۲۳۵ )

# دیہاتوں کی ہےاد بیوں کا حکل

🏵 حضرت جبیر بن مطعم بڑائیڈ فرماتے ہیں کہ غروہ حنین سے واپسی کے وقت دیہاتی لوگوں ن آ پ اُنگینا کے مانگنا شروع کیا اور آپ کو گھیر لیا تا آئکد آپ ایک بڑے درخت کے ينچ بين كا ورآ پ مَالْيَتْ أَيْ عِلْ ورمبارك بهي اس مين الجه كُلْ - اس وقت آتخضرت مَالْيَتْ ا نے ان دیہا تیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری جا دروا پس کرو۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محد کی جان ہے اگر ان ککر یول کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہول گے تو میں انہیں تمہارے درمیان تقنیم کرڈ الوں گااورتم جھے جھوٹا' بز دل یا بخیل نہ یاؤگے۔

(مكارم الاخلاق ص:٢٣٦)

حفرت انس بن ما لک جن انتخا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجد میں آنخضریت کا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ آپ کالیٹیا مجد کے دروازہ سے ایک نجرانی چا دراوڑ ھے ہوئے تشريف لائ اي ايك يتي سايك ديهاتى في سائل المنظم في ورمبارك كون كو پکڑ کراپی جانب کھنچا شروع کیاتا آئکہ آنخضرت مکافین اس دیباتی کے سینے کے قریب ہوگئے۔ پھردیہاتی آپ تَلْقِیْم کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ''اے چمہ! آپ مُلَّقِیْم کے پاس جو مال ہے اس مین سے مجھے عطا کرنے کا حکم دیجئے۔ بیان کر آتخضرت کُالنَّیْمُ منظرائے اورائے کچھ مال دینے کا حکم فر مایا۔ (مکارم الاخلاق ص ٢٣٧)

حضرت ابو ہریرہ والنفذ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مالینام مجدمیں ہمارے پاس آ کر گفتگو فر ات تھے۔ایک مرتبہ تشریف لائے گفتگوفر مائی پھر آپ تا ایک اٹھ کر جمرہ مبارکہ میں تشریف لے جانے لگے۔ آپ مُن الفِیمُ ان ایک تحت کنارے والی جاور زیب تن فرمار کھی تھی۔ای دوران ایک دیہاتی تحف نے آپ ٹائٹیزا کی چا در پکڑ کراس زورہے تھیٹی کہ آ مخضرت كالفيزاك كردن مبارك جادركى ركز مع مرخ موكى \_ پر كمنالكا كدا عدايد میرے دو اُونٹ ہیں ان میں سے ایک پر مھجور اورایک میں جو لا دنے کا حکم ویکیے۔اس ك ) بى اكرم فالقياك فرمايا كه جب تك تم مير ب ساته كى تني حركت كافديدندو ك دل کی حفاظت

میں تنہیں کچھ نہ دول گا۔حضرت ابو ہر ہرہ ڈٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا بیہ گتا فانہ کمل دیکھا تو ہم اے مزادینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ آنحفرت ٹاکٹیو نے جب بیددیکھا تو فرمایا کم خبرداراً کوئی مخص اپنی جگدے ندائے۔ چنانچہ ہم ایے رک گئے گویا کہ ہمیں رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ پھر آپ گانٹیز کانے ایک خص کو حکم دیا کہ جاؤ اس دیباتی کوایک اونٹ پر تھجور اورایک پر جو بھرواد و۔اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم معاف کرتے ہیں۔ (مکارم الاخلاق ص: ۲۲۸)

# سائل کے لیے قرض لینا

حضرت عمر بن الخطاب ر التَّذِهُ فرمات بين كدا يك شخص في آنخضرت مَّ التَّيْرِ أَبِي سوال كيا، آ پٹائٹیٹانے فرمایا کہاس وقت میرے پاس کچھنیس ہے کیکن تم میری ذ مدداری پر کوئی چیز خریدلو جب میرے پاس وسعت ہوگی تو میں ادا کروں گا۔ یہ جواب س کر حضرت ... عمر مناشط فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول! آپ نے اس شخص کو میموقع دے دیا حالانکہ اللہ تعالی نے آپ تانین کا وقدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔حضرت عمر بڑاٹن کی یہ بات آ مخضرت تُلَاثِيم الواجھي نہيں گئي۔ پھرا يك انصار چخص حاضر ہوئے اور عرض كيا كه آپ تو خرج کئے جائے ادرعرش کے مالک ہے کی کااندیشہمت کیجئے۔انصاری کی بات س کر پیغمبر ویشایشنا مسکراا مٹھے اور آپ کالٹینے کے چیرۂ انور پر بشاشت کیمیل گی اور فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔(مکارم الاخلاق۲۵۳)

### ایک کوڑے کے بدلہ اسی بکریاں

عبدالله بن الي بمركبتيه مين كه ايك محاني جوغز وؤحنين مين حضورا كرم ويهاظية ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی اونٹی پرسوار تھااور میرے بیر میں ایک بخت جوتا تھا میر ک اوخی حضور اکرم کالفیز کم کے ترب چل رہی تھی کہ ا جا بک بھیزی وجہ ہے اتن قریب کینج گئی كمير، جوت كاكناره آخضرت فَالْقَيْمَ كَي بِنْدُلَى مِن لَكَ كَياجِس ، آبُ لَا يَتْمَاكُو تکلیف ہوئی تو آپ کالٹی کے میرے میر پر کوڑا مارا فرمایا کرتم نے مجھے تکلیف بہنجائی

پیچیے ہوجاؤ۔ وہ صحابی فریاتے ہیں۔ پھریں چلا گیا۔ا گلے دن معلوم ہوا کہ حضورا کرم مُلَاثِيْنِ

مجص تلاش كروارہ ين تو ميرے دل ميں احساس مواكه شايد آپ مائين كے بيركو تكليف پنچانے کا قصہ ہے۔ چنانچہ ٹیل ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا' تو آنخضرت نے ارشادفر مایا کہ

تم نے اپ جوتے سے میرے بیر کو تکلیف پہنچائی تھی جس کی دجہ سے میں نے تہارے

قدم پرکوڑ امارا تھااب میں نے تہیں اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے۔ چنانچی آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(مكارم الاخلاق ص:٢٦٢)

# بے حساب بکریاں عطاکیس

حضرت انس بن ما لِک ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ آنخضرت ٹاٹیو اسب سے زیادہ فی تھے اور جب بھی آپ مُلْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مرتباليك شخص ما نکنے کے لیے آیا ' تو آپ گانٹی نے اس کو اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا جود و پہاڑیوں کے درمیان سا جا ئیں تو اس شخص نے اپنی قوم میں جا کر پیر کہا کہ ا ب لوگو! اسلام لے آؤ۔ اس لیے کہ محد مثالی الی بخش عطا فرماتے ہیں کہ جس کے بعد کسی فقرو فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔

(مسلم شريف٢/٢٥٣/ الزغيب والتربيب ص ٨٤)

#### دِل کی حفاظت

# حضرال صعابه کوال و مغیرم کی مخاوس کے جنر وافعاس

# حضرت ابوبكر وثالثينؤ كي سخاوت

حضرت عابر گرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق سے بچھ ما تکنے حاضر ہوا تو آپ نے بحصہ عطافر ما تیں نے بچھے منع کردیا تو میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ بچھے عطافر ما تیں یاری ہو یا ہیں سمجھونگا کہ آپ بچھے عربی کر کررہے ہیں۔ابو بگر نے فرمایا کہ بخل سے بری کوئی بیاری ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ جب تم مجھ ہے ما تکنے آئے تو میں نے تہمیں ایک ہزار دینے کا ارادہ کیا تھا 'چنا نچہ آپ نے بجھے تین ہزار گرس کرعنا یت فرمائے ۔ (مکارم الافلاق سم ۲۶۳) حضرت می گھڑ گئے آئے تو میں ایو بکر فرائی میں صدقہ کا تھم دیا اس وقت حصرت بی سیال تھا۔ چنا نچ میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر فرائی ہے سیفت لے جاؤں میں جیا تھے میں اور میں الو بکر فرائی ہے سے نے فرمایا مرا

گھروالوں کیلئے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا۔ آدھا چھوڈ کرآیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہاس کے بعد حضرت ابو بکڑا پنامال لے کرحاضر ہوئے اور حضرت الفیز اُسے بوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے اپنے گھروالوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بڑائٹو سے کہددیا کہ اب آئندہ میں آپ سے سیقت لے جانے کا مقابلہ بھی نہیں کروں گا۔ (الرغیب والر ہیب میں کے)

بن یں صفرت بلان ، عامر بن ہیرہ ویصے میں الفدر استوات میں ان برا روحاد اسامان کے حضرت الدیر ہر ہوہ مثالثان فرماتے ہیں کہ تخصف سائل نے ایک مرتبدار شاوفر مایا کہ کس کے مال نے جھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا مجھے ابو بکر مثالثا کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ یہ تن کر حضرت ابو بکر مثالثات کے مال نے نفع کہنچایا ہے۔ یہ تن کر حضرت ابو بکر مثالثات کے مال کے میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کی استحاد کے اور عرض کیا کہ میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کی استحاد کے استحاد کیا کہ میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کی استحاد کیا کہ میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کے استحاد کی استحاد کیا کہ میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کی استحاد کیا کہ میں اور میرامال تو صرف آپ مثالثات کی استحاد کی استحاد

كي لي ب- ا الله كرسول! (اسدالغابه ٢٢٢/٢)

# حضرت عمر رفاتين كي سخاوت

# حضرت عثمان غنى رخالتيؤ كى سخاوت

غزوہ تبوک کے موقع پرسیدنا حضرت عثان بڑائیڈ نے مثالی قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے
تین سو اونٹ مع ساز وسامان صدقحہ فرما دیئے اور پھر ایک بزار اشرفیاں لے کر
آئی مخضرت مگائیڈی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آپ مگائیڈیکا گود میں ڈال دیا۔
داوی کہتا ہے کہ وہ اشرفیاں آنحضرت کا ٹیڈیکا اپنے دست مبارک سے الٹتے پلٹتے جاتے
تھے اور بیفر ماتے جاتے ہے کہ: ((هَا صَوَّ اِبْنُ عَفَّانَ مُا فَعَلَ بَعْدَ هلدًا)) ''آج ج
کے بعدعثان کے جمجی کرتے رہیں ان کا پھے نہ گڑے گا'۔ مطلب بیہ کہ کاس صدقہ کی
قبولیت کی برکت سے آئیس کا ال خیر کی تو فیش نصیب ہوگ۔ (مکارم الاخلاق ۱۲۱۲)

﴿ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قبط سالی ہوئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی را النہ نے شام کے علاقہ سے سو اونٹ غلہ منگایا۔ جب غلہ سے بجرے اونٹ مدینہ پنچ تو شہر کے تا ہر حضرت عثمان جائٹن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین! جتنے درہم میں آپ نے بیفلہ شام سے خرید اہے ای کے برابرنغ دے کرہم پیغلی خرید نے کوتیار ہیں۔ حضرت غیمان خالف نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چی ہے تو تا ہروں نے کہا کہ اچھا دو گئے نفع پر دے دیتیجے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا دو گئے تک نفع پر دے دیتیجے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا ہے۔ تا ہر بھی نفع پر دے دیتیجے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا ہے۔ تا ہر بھی نفع بردھ ات در ہے تا آئد کہ پائی گئے تک نفع پر آگئے اور حضرت عثمان بجر بھی



دل کی حفاظت

**C** 

تیار ندہوے اور یمی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ مین کرتا جروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگا دی؟ مدینہ کے تا جرتو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثان مٹائٹونے نے فرایا کہ اللہ تعالی نے دس گنا عظام کے کا فیصلہ فرمایا ہے تو کہا تم لوگ اتنا یاس سے زیادہ دینے پر راضی ہو۔ تا جرول نے اٹکار کر دیا۔ پھر حضرت عثان مٹائٹونے اعلان کیا کہ اے لوگو! میں تمہیں گواہ بنا تا ہول کہ میسارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکس پر صدقہ ہے اور وہ غلہ سبحتا جول میں تقتیم فرمادیا۔ (الرغیب والتر ہیب من ۸۷)

# حضرت على طالنفظ كي سخاوت

ابوجعفر کہتے ہیں کہ اگر چہ انتقال کے دفت تک حضرت علی گی سالانہ آمد نی ایک لا کھ درہم

تک پہنچ گئی تھی لیکن شہادت کے دن آپ پرستر ہزار درہم قرض تھے۔ میں نے لوگول

یو چھا کہ آخرا تنازیادہ قرض آپ پر کیسے ہوگیا' تو جواب ملا کہ بات یقی کہ آپ کے
دوہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کا مال غنیمت میں با قاعدہ حصد مقرر نہیں تھا آپ ک

پاس آگر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرماتے جاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد
حسن نے آپ کی جائیداد وغیرہ بھی کر قرض ادا کیا اور ہرسال علی بڑاٹن کی طرف سے سو
غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن کے بعد سیدنا حسین اس کمل کو زندہ رکھ رہے
عہاں تک کہ شہیدہ وگئے کھر بعد میں میکل جاری ندرہ سکا۔ (مکار مران طلاق: ۲۵)

## حضرت طلحه وثالثفؤ كى سخاوت

- حضرت طلحہ بن عبیداللہ نظافیؤ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثمان بڑائیؤ کے ہاتھ سات لا کھ درہم میں نیچی۔ جب بیرقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر بید مال رات مجرر کھار ہا اورای دوران موت آگئی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اسے اپنے خدام کے ذریعہ مدینہ کے فقراء و مساکین اور بیوہ مورتوں کو رات بحر میں تقتیم کراتے رہے تا آ نکہ شخ ہوتے ہوتے ان میں سے ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ (الترغیب والتر بیب ۸۸)
- ناوبن جریر کہتے میں کدایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ طائونے نے ایک بی مجلس میں ایک
   لاکھ درہم تقسیم فرما دیئے جبکہ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اپنی چا در کا کنارا خود بی می لیا

# كرتے تھے۔ (الرغيبوالزبيب:٨٩)

# حضرتعا ئشه ذانفها كي سخاوت

(۱) ایک مرتب عبدالله بن الزبیر شنا پی خاله محرّ مدام الموَمنین عائشه صدیقة کی خدمت میں دو
تقلیموں میں بھر کرائتی ہزار درہ ہم روانہ فرمائے۔عاکشہ بڑی اُس دن روزہ ہے تھیں۔گر
صبح سے طبق میں دراہ ہم رکھ کر فقراء اور دی میں کو تقدیم کرنے تشریف فرما ہو کیں اور شام تک
ساری رقم تقسیم فرما دی۔ ایک درہ ہم بھی باقی ندر ہا۔شام کو خادمہ افطار کے لیے حب
معمول روئی اور تیل لائی اور عرض کیا کہ لمتاں جان ااگر آپ اس مال میں سے ایک درہ م
بھاکراس کا گوشت منظ لیتیں تو آج آئ ہی سے افظار کرلیا جاتا۔حضرت عاکشہ نے فرمایا:اگر
ہم بہلے سے یا دولا دیتی تو میں تمہاری خواہش پوری کردیتی۔(الترفیب بوالتر ہیب درا

# حضرت سعيد بن زميد رخالفيًا كى سخاوت

(۱۲) حضرت سعید بن زید کی پاس ایک شخص نے آکر اللہ کے واسط سوال کیا۔ تو حضرت سعید نی زید کی باس ایک شخص نے آکر اللہ کے واسط سوال کیا۔ تو حضرت او بنار دوں یا درہ می حضرت سعید نے فرا ما کے میرا ارادہ تو اصل میں درہم دیے کا تفاد گر جب تم نے سائل کے سامنے دینار کا ذکر کر دیا تو اب پائچ سودینا رہی دے دو۔ میدین کر سائل رونے لگا حضرت سعید نے بوچھا کیوں دوتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرے آتا ایرسوج رہا ہوں کہ آپ جیسے فضل و کرم والے کو زمین اسپنے اندر کیسے موسے گی۔ (الر نیب والر ہیں۔ ۱۸)

# حضرت عبدالله بن جعفر والنيئؤ كى سخاوت

(۱۳) شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن جعفر بڑا ٹیٹ کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس دقت ان کی باندی ان کے سامنے کی خدمت میں گئی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس سائل سے کہا کہ اس باندی کو پکڑ کر لے جاؤ۔ یہ تہرادی ہے۔ یہ ن کر باندی یو کی میرے آقا آپ نے جھے آرڈ الا حضرت عبداللہ ن فر مایا 'یہ کیسے؟ باندی نے کہا آپ نے جھے ارڈ الا حضرت عبداللہ ن فر مایا 'یہ کیسے؟ باندی نے کہا آپ نے جھے ارڈ الا حضرت عبداللہ ن نے اس سائل سے فر مایا کہ اگر تمہدادا بی جائے ہے اندی کی یہ بات بن کر عبداللہ بن جعفر سے اس سائل سے فر مایا کہ اگر تمہدادا بی جائے ہے ہا بدی کا بات بن کر عبداللہ بن جعفر سے اس سائل سے فر مایا کہ اگر تمہدادا بی جائے ہے ہے باندی

میرے ہاتھ فروخت کردو۔ اس شخص نے کہا بہت اچھا! جس قیمت پر آپ چاہیں اے اللہ ' :" حد میں ز فر ۱۱ میں زا سرمواش فیوں میں خریدا تھا اپ تم مجھے دوسو

لے لیں' تو حضرت نے فرمایا' میں نے اسے سواشر فیوں میں خریدا تھا اب تم مجھے دوسو اشر فی میں اسے دے دو۔ چنانچی حضرت عبداللہ شنے دہ پاندی واپس لے لی اور سائل کو دو سواشر فی دے کر فرمایا جب بیڈتم ہموجائے تو پھر آ جانا۔ یہ حیرت انگیز ماجراد کھے کر پاندی

وا من دے رویو ہے ہے است نے عرض کیا آقائے من! میری دجہ آپ کو بڑا بوجھ اُٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ ، فرمایا کہ تیری عرت میرے زدیک تیرے او پر فرج کئے گئے مال سے زیادہ ہے۔

(مكارم الاخلاق ص: ٢٤٣)

(۱۴) حضرت عبدالله بن جعفر والثوّاية بروس كے جاليس خاندانوں پرخرج كيا كرتے تھے اورعیدین کےموقع پران کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر چیج تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گذ ایک بستی پر ہوا۔ گری سے بیخ کے لیے آپ ایک مجور کے باغ میں ایک درخت کے سائے میں آ رام فرماہوئے ای دوران آپ نے دیکھا کی ایک حبثی غلام باغ کی تحرانی بر ، مامور ہے۔اس کے لیے دو پہر کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی کے چند کھڑے تھے۔ جب اس غلام نے کھانے کاارادہ کیا' تو وہاں ایک کتا آ پہنچا۔اس نے روٹی کا ایک عمرُ اکتے ک سامنے پھینک دیا جب وہ کھا چکا تو دوسرااور تیسرانگزا بھی پھینک دیا۔عبداللہ بن جعفر طالخة یہ ماجرا دیکھرے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کدروزاندتمہارے کھانے کا کبا ا تظام ہے؟ اس نے کہا کہ یہی روثی کے تین گلؤے آجاتے ہیں۔حضرت عبدالله۔ يوجها كمرتم نے اپنے مقابلہ میں كتے كوكوں ترجيح دى؟ تواس غلام نے جواب ديا بات يہ ب كدييعلاقد كۆل كانبيى ب- يەكتابىت دور بى چىل كرمىر ب پاس آيا ب- يىل - نى یہ پیند نہیں کیا کہ یہ بیجارہ محروم واپس جائے۔حضرت عبدالله فالتوز نے بوجھا پھراب دن مجركيا كرو كي؟ غلام نے جواب ديا اب ش ا گلے دن تك مجوكا رہول گا۔ حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے ول میں سوچا کہ مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے۔ عالانکه بیفلام تو جھے بھی براتی ہے۔ پھر غلام سے بوچھا کدام<mark>ن ب</mark>اغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ میں رہنے والے فلال شخص ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر جب مدینہ تشریف لائے تو اس باغ کے مالک ہے بورا باغ غلام سمیت خریدلیا اور پھر غلام کو بلا کر



فرمایا کرتو اللہ کے لیے آزاد ہے اور میہ باغ تیمری ملکت ہے۔(الرخیب والر ہیں۔ ۹۰)

(۱۵) عبد اللہ بن جعفر طافنہ کے صاحبر اوہ معاویہ سے بوچھا گیا کہ یہ بتلا ہے کہ حضرت عبد اللہ

بن جعفر کی سخاوت کہاں تک پینچی ہوئی تھی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال میں

سب لوگوں کو برابر کا شریک سیجھتے تھے ، جو بھی سائل آتا اسے بھر پور عطافر ماتے۔ بینہ

موچھتے کہ انہیں خورضرورت ہے اس لیے دینے میں کی کریں اور نہ بی خیال کرتے تھے کہ

وہ بعد میں شخاح ہوجا کیں گے اس لیے ذخیرہ کر کے کھیں۔ (شعب الایمان ۲۳۷)

سيدنا حفزت حسين رخاتنينا كي سخاوت

(۱۷) ایک شخف بیان کرتے ہیں کہ میں ہیں یا تمیں اونٹ لے کرمدیند منورہ حاضر ہوا' تا کہ لوگوں ئے کھجوروں کا سوال کروں' تو لوگوں نے جھ سے کہا کہ عمرو بن عثمان اور حسین بن علی ﷺ ا پنے اپنے باغوں میں ہیں اس لیےان سے جا کر مانگو۔ چنانچیسب سے پہلے میں حضرت عمرو بن عثمان ﷺ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دواونٹ بھر کر تھجوریں عطافر ماکیں۔ پھر کسی خص نے مجھے مشورہ دیا کہتم حضرت جسین جائز کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے باغیج میں پہنچا۔ میں انہیں بہجا نتا نہیں تھا دیکھا کہ ایک آ دی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے اردگرد غلام بیٹے میں درمیان میں ایک برا بیالہ جس میں موٹی روٹی اور گوشت ہے اور وہ سبل كركهارب ميں - ميں نے جاكرسلام كيا اور ول ميں سوچاك بيآ وى تو شايد كچھ بھى ند دے۔ بہرحال جفرت حسین منافظ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ کھلایا پھر یانی کی ایک چھوٹی نہر کی طرف گئے اور پانی بیا اور ہاتھ دھوئے۔ پھر مجھے سے نخاطب ہو کر فر مایا ' کیسے آ نا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپنے کچھاونٹ لے کریہاں حاضر ہوا ہوں۔میر اارادہ آپ حضرات سے تھجوریں لے کرانہیں گھرکر لے جانے کا ہے۔حضرت نے فر مایا کہ جاؤ اسين اونث لے آؤ ينانيديس لے كرحاضر بوائو فرمايا كداس كو فرى ميں يطيع جاؤاس میں مجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ جتنا بحرسکو بجراو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری اونٹیاں بھرلی اور چلاآیا اور دل میں سوچنے لگا کہ واقعی ہیہ ہے تخاوت۔

(مكارم الاخلاق ص: 120)

#### دل کی حفاظت





# حضرت عبدالله بن عباس شطفها كي سخاوت

(۱۷) حضرت ابوابوب انصاری بناشنهٔ بصره آنشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عباس بناجات مہمان ہوئے۔آپ نے اپنامکان حضرت ابوایوب انصاری ٹٹائٹز کے پےخالی فرمادیا اور كهاكه جس طرح آب نے (ججرت كے موقع ير) آنخضرت مُكَافَيْنَا كَسات عمالمه فرمايا تو اب میں بھی آپ کے ساتھ ویہا ہی معاملہ کروں گا۔ پھر یو چھا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ حضرت ابوابوب انصاری نے فرمایا کہ بیں ہزار۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے چالیس ہزارعطا فرمائے اور ساتھ ہی ہیں ہزار دے کر فرمایا کہ گھر میں جوبھی سامان ےوہ بھی آ بی کی ملک ہے۔ (مکارم الاخلاق ص: ٢٤٩)

(۱۸) حمید بن بلال کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے دوآ دمیوں میں بحث چیر گئی۔ ایک نے کہا میرا غاندان زیادہ تخی ہےاوردوسرے نے دعویٰ کیا کہ جارا خاندان زیادہ سخادت کرنے والا ہے۔ بالآ خربیہ بات طے ہوئی کرایے اینے خاندان والوں سے چندہ کا تجربہ کر کے فیصلد کیا جائے۔ چنانچے دونوں شخص اپن اپن مہم بررواند ہوئے۔ اموی شخص نے اپن تو م ۔ کے دیں آ دمیوں سے صرف ایک لا کھر دیے جمع کیے جب کہ ہاشمی شخص اولا عبیداللہ بن عباس علی کے پاس گیا۔انہوں نے ایک لاکھ درہم عنایت کیے۔ پھر سیدنا حضرت حسن ڈاٹنڈ کے پاس گیاانہوں نے ایک لاکھٹیں ہزار درہم دیئے پھرسیدنا حضرت حسین کے پاس آیا۔انہوں نے بھی ایک لاکھیں ہزاردیے اس طرح صرف تین حضرات سے تین لا کھ ساٹھ ہزار درہم جمع ہو گئے۔ چنانچہ ہاشی اپنے دعویٰ میں اموی پر غالب آ گیا۔ پھریہ طے ہوا کہ بیمال جن سے لیا ہے آئیس لوٹا دیا جائے چنا نچداموی شخص اپناجمع کردہ مال لے کر مالکان کے پاس گیااور پوری صورت واقعہ بتا کر مال واپس کر دیا وران سب ہے قبول بھی کرلیااور ہاغمی شخص جب مال لوٹانے گیا تو ان حضرات نے لینے ہے ا تکار کرد یا اور فرمایا که جم دے کروا پس نہیں لیا کرتے۔ (مکارم الا خلاق: ۲۸۰)

# حفرت لیث بن سعد عطیه کی سخاوت

(۱۹) حفرت لیٹ بن سعد مینیڈ بڑے مالدار تھے۔ان کی سالاند آمدنی اتنی بزار اشرفی تھی کیک بھی بھی ان پرز کو ۃ فرض نہیں ہوئی۔وہ اپناسب مال فقراء دوست ٔاحباب اوررشتہ داروں پر خرج کرو سیتے تھے اور سال کے ختم پران کے پاس بفتر رنصاب مال باتی نہیں رہتا

تھا۔ایک مرتبدان کے پاس ایک عورت شیشہ کے بیالہ کو لے کرحا ضربو کی اور عرض کیا کہ

میرا شوہر بیار ہے اسے شہد کی ضرورت ہے۔اس پیالہ میں شہدعطا فرمادیں۔آپ نے اسے تہد کا پورا برتن دینے کا حکم فرمایا۔لوگوں نے پوچھا کہ اس نے تو صرف ایک پیالہ ہا لگا

تھا تو آپ نے پورابرتن دے دیا اُ آپ نے جواب دیا کہ اس نے ایت اعتبارے مانگا اورہم نے اپنے اعتبار سے دیا۔ (الزغیب دوالتر ہیب:۸۹)

قتیبہ فرماتے ہیں کہ لیٹ بن سعد روزانہ متعدد مسکینوں پرصدقہ کیا کرتے تھے نیز امام ما لك ابن لهيعيد اور ديگر علماء كومدايات مصيحة تنصه (شعب الايمان ١٩٣٩/٢)

# حضرت عبدالله بثن عامر ميسيه كي سخاوت

(۲۰) عبدالله بن عامر مینید نے خالد بن عقبہ سے ایک گھر ۲۰ یا ۸۰ ہزار درہم میں خریدا۔

جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رور ہے ہیں۔عبداللہ بن عامر نے

ا بن گھروالوں سے بوچھا كەبىردونے كى آوازكىسى بى الوگول نے جواب ديا كەخالد

کے گھروالےاسیے گھرکے فروخت ہونے پرغم کررہے ہیں۔ بیمعلوم ہوتے ہی عبداللہ بن عامر پریشی نے ای وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤان گھر والوں سے کہدو کہ پوری رقم ادر گھرسب تمہاری ملکت ہے۔ (شعب الایمان ۱۸۸۲)

ای طرح کا دا قعہ الترغیب دالتر ہیب ۹۰ پرجھی ہے۔

صلحاءامت کے بید چند دا قعات ہمارے لیے عبرت آموز اور نفیحت انگیز ہونے جیا ہمئیں۔

مميں جائز ولينا چاہيے كه جهارے دل ميں اپنا مال سے كيسا شديد لگاؤ پيدا ہو كيا ہے اور دوسروں کے مفاد کے مقابلہ میں ہمیں اپنامفاد کتنا عزیز ہوتا جار ہاہے۔اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کا تقاضا اور



اینے دِل کوروحانی امراض ہے بچانے کامقتضی یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں حتی الوسع دوسروں کا بھی حق متعین کریں اور صرورت مندول کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ای وجہ سے حدیث شريف يس ارشادفرمايا كياب نيعم الممالُ الصَّالِح لِلوَّجْلِ الصَّالِح

''لیعنی اچھامال نیک آ دمی کے یے بہترین مدد گار ہے۔ وہ اس کی صحح جگد فرچ کر کے اپنے لية خرت ميں بہت او نچے درجات حاصل كرسكتا ہے۔''

#### چون<sub>گ</sub>ي فصل:

### مهمان نوازي

جودوسخا کی صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ضیافت اورمہمان نوازی کی صورت میں ہوتا ہےای بناء پرشریعت میں مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری ومسلم میں روایت ہے آنخضرت مَالَّةَ عِلَمْ السَّادِرْ مایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُ ضَيْفَةً ـ

'' جے اللہ اور آخرت پریقین ہواہے جا ہے کدا پے مہمان کا کرام کرے''۔

ا یک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنْ تَیْزَانے ایک مرتبہ جبرکل مایسا سے یو حیصا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سم عمل کی بناء پر حفزت ابراہیم علینا اکوا پنا خلیل بنایا تو حضرت جرئیل علینا انے جواب دیا کدان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ سے انبیں مقام ضلعت برفائز کیا گیا۔

حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عایشا اسنے بڑے مہمان نواز تھے کہان کالقب ہی ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑ گیا تھا۔ آپ کے دولت خانے کے چار دروازے تھے۔ تا کہ کسی اجنبی تخص کوآنے میں دشواری نہ ہواور حضرت عطافر ماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم عالیظا مہمان کی تلاش میں بسااوقات ایک ایک دودومیل چلے جاتے تھے کہ انہیں ساتھ بٹھا کردو پہریا

رات كا كھا نا كھلا ئىي \_ (الترغيبوالتربيب:٩۴) حفرت مجابداً يت قراً في: ﴿ هَلُ اَتِكَ حَدِيْثُ صَيْفِ اِبْرِهِيْمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ كَاتْغير كرت ہوئے فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم عليظ كامعمول تفاكدوه مبمان كي خدمت خوداييز باتھوں سے انجام دیتے تھے۔ نیزان کے ساتھ نہایت بثاثت اور خوش رو کی ہے چیش آتے

آنخضرت منكافية اور حفزات صحابه وكأثيم كي مهمان نوازي

ہمارے آ قاجناب رسول اللهُ تَأْتِيْتُهُمْ اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز شجھے۔اصحاب صفہ جہائی تو گویا آپ كم مستقل مهمان تقى بى - ويسے بھى مدينديل جو وفود آتے وہ سب آپ كالتي اُكام كمهمان رہتے تھے۔ بھی متعدد معمان آ جاتے تو آپ گائی آپائے گھروں میں معلوم کراتے جہاں ہے بھی کھانے کانظم ہوجاتا مہمان کو پیش کیا جاتا اورا گھاز واج مطبرات بٹائین میں ہے کی گھر میں بھی انتظام ندمو پاتا تو آپ تَلْ فَيْزُمُ ان منهمانول كواهية جال نثار صحابه مين تقتيم فرمادية اورجس صحابي کو بھی بیر سعادت ملتی وہ اس کا حتی الامکان پوزی بشاشت اور خوش دلی ہے حق ادا کرتا۔ ایک مرتبہ ای قتم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص آپ کے یہاں مہمان ہوا۔ آپ ٹاکٹیڈانے ازواج مطہرات بڑگئی کے گھروں میں کھانے کومعلوم کرایا تو اتفاق ہے کی بحبے یہاں انتظام نہ ہوا۔ تو آپ فائیز ان مجلس میں موجود صحابہ جوائی سے فر مایا کہ میرے اس مہمان کی کون میز بانی کرے گا؟ تو حضرت ابوطلحه جليَّنوْ نے عرض کيا که يارسول الله ! بيسعاوت ميں حاصل کروں گا۔ چنانچه س مہمان کو لے کر حضرت ابوطلحہ بڑائینہ گھر پہنچے اور اپٹی پاک طینت اہلیہ حضرت امّ سلیم بڑائینہ ے لوچھا کہ کھانے کا کیا انظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس ہمارے اور بچون کے بقدر تظام ہے۔ حصرت ابوطلحہ جن تنز نے فر مایا کہ بچوں کو بہلا کرسلا وواور جب دستر خوان بچھاؤ تو پّراغ بچھا دینا اورمہمان کے ساتھ میں بیٹے جاؤں گا اور بیاحساس دلاؤں گا کہ میں بھی کھار ہا ہوں تا کہ مہمان کو ناگواری شہو۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ اپنا سارا کھانا ان دونوں نے مہمان کوکھلا دیا اورخود حالانکہ دن میں روزے سے تھ بھو کے ہی سو گئے۔ می جب نماز فجر میں حضرت ابوطلحہ جھتنو آنخضرت کَالْتَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فر مایا: ابو



طلحه ولاتغزرات تمہارااینے مہمان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندآیا اورا' ں نےتم دونوں مياں يوى كى شان ميں "يت نازل فرمائى ہے: ﴿ وَيُؤثِّرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ ر ماری میں اور مقدم رکھتے میں ان کوائی جان ہے اور اگر ہوائے او پر فاقد۔ خصاصة ملک (العنسر: ٩) اور مقدم رکھتے میں ان کوائی جان ہے اور اگر ہوائے او پر فاقد۔

( بخاری ا/ ۵۳۵ وغیره من الی بریره برانیز )

بيه ايك بي واقعة تبين بكيه حضرات صحابه ﴿ حَبْيُهِ كَا عَامْ معمول اكرام صْعِيفٌ كَا تَفَالَهُ جَس كَي تفصيلات صحابه فرائيٌ كي سيرت مين موجود بين -

# حضرت عمر بن عبدالعزيز مبينية كامهمان كےساتھ معاملہ

رجاء بن حیوة نے ایک مرتبہ فلیفدعا دل امیرالمؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بیسیا کے صاحبزاد ےعبدالعزیز ہے کہا کہ میں نے تمہارے والدمحترم سے زیادہ کامل عقل والاخف نہیں و یکھا۔ ایک رات میں ان کا مہمان ہوا۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ چراغ بجھ گیا۔ ہمارے قریب ایک خادم سور ہاتھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس خادم کو جگاد کیجیے۔وہ چراغ جلالا کے گا۔ تو حضرت نے فر ما یانہیں وہ سوگیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا تو میں جا کراس کو درست کرلاؤں تو آپ نے فرمایا کہا ہے مہمان ہے خدمت لینا شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ پھر آپ خودا شھےاور جراغ کی تق درست کی اوراس میں تیل ڈال کرجلا کر لائے پھرفر مایا کہ میں جب گیا تھا تو بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آیا تو بھی عمر بن عبدالعزیز ہی رہا۔ یعنی اس چراغ جلانے ہے میری حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ (شعب الایمان ۱۰۲/۷)

معلوم ہوا کہ مہمان کسی بھی درجہ کا ہواس کا اگرام ہیہے کہ میز بان اس سے کوئی کام نہ لے بلكه مرمكن طريقه براے داحت پہنچانے كى كوشش كرے۔

این عون فرماتے ہیں کہ جھے حفرت بھری بہتیا اور حفرت محمد بن سرین بہتے کے دولت خانہ پر قیام کا اتفاق ہوا تو بیدونول حضرات خود کھڑے ہوکر میرے لیے بستر بچھواتے تھے اور حضرت حسن بصرى كوتو ميں نے اپنے دست مبارك سے بستر جھاڑتے ہوئے ويكھا ہے۔ (شعب الايمان ١٠٢.٧)

# مہمان کے حقوق

مہمان کے حقوق کے متعلق حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے چندجا مع بائتی ارشاد فرمائی میں۔ آپ فرماتے میں کہ مہمان کے حقوق درج ذیل ہیں:

آمد کے وقت بشاشت ظاہر کرنا اور جانے کے وقت کم از کم درواز و تک مشابعت کرنا۔

ال کے معمولات وضروریات کا نظام کرنا جس سے اس کوراحت پہنچے۔

تواضع وتکریم ومدارات کے ساتھ پیش آنا' بلکه اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرنا۔

کم از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں کی قدر متوسط درجہ کا تکلف کرنا مگرا تناہی کہ جس میں نہ اپنے کو تر دد ہونہ اس کو تجاب ہواور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا۔ اتنا تو اس کاحق ضروری ہے۔اس کے بعد جس قدر دہ تھبرے میز بان کی طرف ے احسان ہے مگرخود مہمان ہی کومناسب ہے کہ اس کوننگ نہ کرے۔ نیزیادہ تھم کر پیجا فرمائش کر کے۔ نداس کی تجویز طعام دنتیست وخدمت میں دخل دے۔

(رساله حقوق الاسلام دراصلاحی نصاب: ۴۲۸)

سركى حفاظت

بدآ داب احادیث سے ثابت میں۔ ایک روایت میں ہے کدآ تخضرت فالفِحْ أن ارشاد فر مایا که ' جس کا ایمان الله تعالی اور آخرت کے دن پر بوتو وہ اسے میمان کا اکرام جائزہ (انعام)سے کریے''۔

دن رات (کاپرتکلف اہتمام) اورمہمانی تین دین ہے اور جواس سے زیادہ کھلائے گاوہ اس پر صدقہ ثار ہوگا اور کئی شخص کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ دہ کی کے ہاں اتنے دن تقریرے کہ اسے كَنْهِكَار كرد \_ \_ صحابه جوائية في عرض كيابية كنها وكرني كاكيام طلب ٢٤ ب تَأْتَيْنَا في فرمايا یعی مہمان همرار ہے اور میزبان کے پاس کھلانے کو کچھنہ ہو (جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تووہ بداخلاتی پر مجور ہوگایا سے کھلانے کے لیے خت کلفت اور مشقت جمیلی ہوگی )۔

(مسلم شريف بحواله شعب الايمان ۱۹۰/۷)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی مدارات اگر چہ میزیان کی اخلاقی اور دینی

زمدداری ہے لیکن مہمان کو بھی جا ہے کہ وہ اپنے طرز مگل ہے میز بان کواذیت میں مبتلا ندکرے۔

#### مهمان کی ذمهداری

آج کل جہاں مہمان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی عام ہے وہیں مہمان کی طرف سے میزبان کی راحت و سہولت کے لیے جو ذمہ داری ادا ہونی چاہیے۔اس میں بھی بہت زیادہ لا پروائی برقی جارہی ہے۔اس سلسلہ میں چند ہا توں کا خیال رکھنا نہا ہت ضروری ہے:

لا پروائ بری جاروں ہے۔ ان مسلمہ میں چین ہوں نام جائے در اگر کسی دجہ سے پروگرام ملتوی ہوتو ﴿ میز بان کواپی آمد کی اطلاع پیشگی دے دی جائے در اگر کسی دجہ سے پروگرام ملتوی ہوتو اس کی بھی اطلاع ضرور دی جائے۔

ہ ماں ماہدیاں مرادوں بات کہ است کہ ہوتو کوشش کی جائے کہ بودت (مثلاً عین طعام یا آرام کے وقت (مثلاً عین طعام یا آرام کے وقت) میزبان کے یہاں نہ پنچنا ہو (الآب یقین کامل ہو کہ میزبان اس وقت اچا تک آنے ہے ناگواری محسوں نہ کرےگا)۔

﴾ اگرمیز بان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہوتو جاتے ہی اس کومطلع کر دیں تا کہ وہ کھانے کے انتظام میں نہ گئے۔

گھانے کے انتظام میں نہ سکتے۔ ﴿ اگر کم مرچ یا پر ہیزی کھانے کا معمول ہوتو پہلے سے یا جاتے ہی میز بان کو مطلع کردیں'

کیونکہ کھانا آ جانے کے بعداس کے اظہار ہے میز بان کو تکلیف ہوگی۔ ﴿ مہمان کوچا ہے کہ میز بان کی اجازت کے بغیر کسی دوسر شے خص کی دعوت قبول نہ کرے۔

پہن دہا ہے مدیرہ ان کہ ہورے کے یہ ن در اس کی وہ میر بان کو بتا کر جائے تا کہ میر بان کھانے کے وقت پریٹان نہ ہو۔
 وقت پریٹان نہ ہو۔

بہتر ہے کہ اپنے واپسی کے پروگرام سے میز بان کومطلع کر دے تاکہ میز بان کی
مصروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔

میز بان اپنی وسعت کے مطابق جو چیز بھی ضیافت میں برونت پیش کرے مہمان کو جا ہے کہ اسے خوش دیل سے قبول کرے۔ اس پر چیس بہ جیس نہ ہمواور نہ میز بان سے فر مائش کرے اللہ یہ کہ میز بان سے بے تکلف ہمواور اس کے حالات اس کی اجازت ویں تو بات الگ ہے )۔

سركى حفاظت اِس طرح کے آ داب کا منشا اصل میں سے کہ جس طرح میزبان پرمہمان کی راحت

رسانی کی ذمدداری ہے اس طرح مہمان پر بھی لازم ہے کہ وہ میزبان کی راحت کا خیال کرے اوراس کو تکلیف نه پہنچائے۔

فقیرالامت حفرت مولانامفتی محمود حسن بینید کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شخ

الاسلام حفرت مولانا سيد حسين احمد مدنى نور الله مرقده وات مين حكيم الامت حفرت مولانا ا شرف علی تھانوی نور الله مرقد ہ کے ملاقات کے لیے تھانہ بھون پہنچے۔ دیر ہونے کی دجہ ہے

خانقاه کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچے حضرت مدنی نے بیسوج کر کداس دفت دروازہ کھلنے کا

قانون نبیں ہے اور دستک دینے سے حصرت تھانوی مبینیا کے آ رام میں خلل ہوگا۔اس لیے آپ نے حضرت تھا نوی مینید کے دولت کدہ کے سامنے اپنا بستر بچھالیا اور رات مجرو میں قیام

قرمایا۔ صح جب حسب معمول حفزت تھانوی مینیا یا ہرتشریف لائے تو ملاقات کا شرف حاصل

بوا باہررات گذارنے پر حضرت تفانوی بینیا بنے بھی افسوں کا اظہار فرمایاً .....

ای طرح خواتین جب کی جگه جا کیل قاس کا خاص خیال رکھیں کدان کی وجدے میزبان گھرانہ کے مردوں کا تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائثی مکانات تنگ ہوتے ہیں۔ بسااوقات ایسا

ہوتا ہے کہ دیگرعورتیں گھرییں ملنے آ جاتی ہیں اور ان کی گفتگو اتن طویل ہوجاتی ہے کہ گھر کے

مردول کو ہا ہرونت گزاری کرنی پُڑتی ہے جو بخت کلفت کا باعث ہوتا ہے اس طرح عین دو پہر میں آ رام کے وقت دوسرے کے گھر بھنج جاتی ہیں جس سے سارے گھر والے پریشان ہو

جاتے ہیں۔ وہ اگر چہاپی شرافت یا حسن اخلاق کی وجہ سے زبان سے کچھٹیں کہتے لیکن ایسے

موقع پرآ دمی کوخود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر بھارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتو ہمیں كيسا \_لكرگا؟

الغرض ایک دوسرے کی راحت رسانی کا جذبہ ہر وقت ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا عا ہے۔ ایمان کا نقاضا یمی ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی کامل تو فیق عطا

فرمائے۔آمین۔

باس موم





### انعویں فصل:

#### بغض وعداوت

ول کوجن بدترین امراض سے بچاناضروری ہےان میں ایک بڑا مرض کسی سے کینہ اور بغض رکھنا ہے بیابیامرض ہے جس کا صرف مسلسل جاری رہتا ہےاور دینی و دنیا وی ہراعتبار ہے اس کے مفاسد سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیوی مفاسدتو ظاہر ہیں کہاس بغض وعداوت کی وجہ ہے معاملہ کہاں ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور دین مفاسد ریہ ہیں کہ جب کسی ہے بغض ہوتا ہے تو پھراس پرالزامات لگائے جاتے ہیں' غیبتیں کی جاتی ہیں' سازشیں رجائی جاتی ہیں' گویا کہا کی۔ مرض نہ جانے کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے اور پھرسب سے بڑی نحوست میرکداس کی بناء پر بارگا و خداوندی میں دعا نمیں قبول نہیں ہوتیں۔ چنانچیآ مخضرت کی تیک<sup>ا</sup>نے ارشاد فر مایا:

تُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْوِلْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ اللَّه

لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنش إِلَّا عَبْدًا بَيْنَةً وَ بَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءً فَيُقَالُّ ٱتْرُكُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْنَا ـ (عن ابي هريرة كبر العمال ٣ ١٨١٢)

دِل کی حفاظت 🗽 🏈 🎇

'' ہر ہفتہ میں دومر تبہ پیراور جعرات کے دن (اللہ کے دربار میں )لوگوں کے انمال پیش کئے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ہر ایمان والے شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔ سوائے ایسے آ دی ہے جس کی د وسرے ہے دشمنی اور بغض ہوتو کبید دیا جا تا ہے کہان دونو ل کوابھی چھوڑ دوتا آئکه بیدونول صلح کرلیل''۔

اور بغض روایات میں ہے کہ شعبان کی پندر ہویں شب کو مغفرت کی جاتی ہے مگر کینہ

بروری اس رات مین بھی مغفرت نبیس ہوتی ۔ (( کسرانعسان ۳ ۱۸۶)

اس لیےشریعت اسلامی نے بغض وعداوت کے نقاضوں پڑمل کرنے سے نہایت تخ ہے منع کیاہے۔

# بول حال بندكرنا

مثلاً آج جباں کسی ہے کوئی تا گواری کی بات ہوئی بول حال بند کر دی جاتی ہے۔خوشی اور

عَنی میں شرکت سے بھی کنارہ کئی اختیار کر لی جاتی ہے جی کدا گر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہو جائة برايك منه موذكرا لكراسة اپناليتا ب-بيطريق في نيس بآ تخضرت مَا يُقِيِّمُ في مايا: قَالَ لَا يَعِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهُجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ فَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَلَذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَا بِالسَّلَامِ (مَنْقَ عَلِيهُ مَسْكُوهُ شُرِيفَ ٢ ٤٢٧) ‹ ﴿ كُلِي خُصْ كَ لِيهِ عَلالْ نبيس ہے كدوه اپنے بھائى سے تين راتوں سے زيادہ بول جال قصداً بند کرے دونوں اس حال میں ملیں کہ ہرا یک دوسرے سے اعراض کرتا ہوان میں بہتر وہ شخص ہے جوسلام سے ابتداء کرے''۔

حدیث میں تین دن کی قیداس لیے لگائی گئی کہ اگر طبعی تقاضے کی بناء پر نا گوار کی ہوجائے تو اس کا اثر تین دن پورے ہونے پر جاتار ہتا ہے۔اب آ گے اگر قصد أبول چال بند ہور ہی ہے تو طبعی تقاضے کا اثر نہیں بلکہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے جس کومٹانے کی ضرورت ہے۔غور كرنے سے يہ بات سامنے آتى ہے كہزاع كردولان فريقين ميں بات چيت بند ہونا 'زاع كو برهانے میں سب سے مؤتر کردار اوا کرتا ہے کیونکداگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہوتو کتی ہی بد گمانیاں تو محض گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں اور بات چیت قائم نہ ہوتو جھڑ سے کی خلیج برابر بڑھتی چلی جاتی ہےاوردونو ں طرف سے کھل کر حقوق کی یامالی کی جاتی ہے۔

آ تخضرت مَنَاتِيَةُ أَنْ الكِ حديث مين نزاع كے بھى اسباب كوسرے سے ختم كرنے كى تلقين فرمائي إي آبِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ مايا:

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنُّ اكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا۔

| بخارى : ٦٠٦٦ أبو داو د : ٤٩١٧ متفق عليه 'مشكوة شريف ٢٧٢٢ |

''بدگمانی سے بچتے رہواس لیے کہ بدگمانی سبنے جھوٹی بات ہے اور کی کوٹوہ میں مت ر بوا در نه جاسوی کرواور نه بھاؤ پڑھاؤادر نه آپل میں حسد کرواور نہ بغض کرواور نہ پینے پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرواورسب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ''۔

اورايك روايت مين بي تخضرت مَلْ الْفِيْمَ فِي ارشاد فرمايا:

مِّنْ هَجَرًا أَخَاهُ سَنَةً فُهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (الترغيب والترهيب لللمدارى ٣٠٦/٣) و جس مخض نے اپنے مسلمان بھائی ہے ایک سال بول چال بندر کھی اس نے گویا اس کا

بيااوقات يدديكها گياہے كه دوآ دميول ميں ناحاتى ہوتى ہے اوران ميں سے ايك سلح كرنا ا بہتا ہے دوسرا ملج پر آمادہ نہیں ہوتا ' تو بید کھنا جا ہے کہ صلح پر آمادہ کیوں نہیں ہور بااگر اس کا کوئی نی بنا ہے جس کا وہ مطالبہ کرر ہاہے تو اس کا حق اوا کیا جائے اور اگر وہ خواہ نخو اہ سکے ہے انکار کرتا ہے والزائی اور زاع کا گناہ صلح چاہنے والے پر ندہوگا بلکہ صرف ایش محص پر ہوگا جو صلح سے انکار کر

رہاہے چنانچ ایک روایت میں ہے:

لاتحل الهجرة فوق ثلثة أيام فإن التقيا فسلَّم أحدهما فرد الأحر اشتركا في

الاجر وإن لَّم يرد بري هذا من الاثم وباء به الأخر-

'' تین دن سے زیادہ بول حال بند کرنا جائز نہیں ہے پھراگر دونوں کی ملاقات ہواورا یک نے سلام کیا تو اگر دوسرا جواب دے دے تو دونوں تو اب میں شرک ہوا جا کیں گے اور اگر دوسراجواب ندد ہے تو پید سلام کرنے وال ) گناہ ہے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب نہ وینے والا ) گنهگارر ہےگا''۔

حاصل ہیے ہے کہ ہرمؤمن کو دوسرے کی طرف ہے دِل صاف رکھنا ضروری ہے اور اگر ا نفا قاً کوئی بات نا گواری کی چیش آ جائے تو جلداز اجلدا سے رفع رفع کرنے کی کوشش کرنی حاہیے۔اس بارے میں کوتا ہی اور لا پرواہی ہے بڑے مفاسد جنم کیتے ہیں اور بعد میں ان کا إسدباب بهت مشكل موجاتا

#### نض کے بعض مفاسد

المامغزالي من في الكلام على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة التناسخة التناسخ

👌 حمد: یعن تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے اوراس کو نعمت ملنے پر ول میں کڑھتا ہے اور اسکی مصیبت برخوش ہوتا ہے بید مفافقین کی خصلت ہے اور دین کا

نارس ستیاناس کرنے والی صفت ہے۔

این این دوسرے کی مصیبت پر دل ہی دل میں خوب خوشی محسوں کرے۔

ترك تعلقات: كدولى كيدى وجد بول جال آتا جاناسب بندكر ديتا ہے۔

دوسر بے کو تقیر مجھنا عموماً کینہ کی وجہ ہے دوسر ہے کو ذلیل و تقیر مجھتا ہے۔

زبان درازی جب کی سے بغض ہوتا ہے تواس کے بارے میں غیبت ' چفل 'بہتان طرازی الغرض کی بھی برائی ہے احتر ازئییں کیا جا سکتا ہے۔

نداق أزانا: يعني كيدى وجد دومر كانداق ازاتا ہاور بعزتى كرتا ہے۔

مار پیٹ: یعنی بھی کیندی وجہ ہے آ دمی مار پیٹ پر بھی اتر آتا ہے۔

سابقہ تعلقات میں کی: یعنی اگر پچھاور نہ بھی ہوتو بغض کا ایک اد ٹی اثریہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس مخص سے پہلے جو تعلقات اور بشاشت رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔

(نداق العارفين ٣/١٩٩)

# بغض كاسبب

علاءنفسیات کے نزدیک کینداورعداوت کی ابتداء غصرے ہوتی ہے۔ یعنی جب آ دمی کسی م وجہ سے غصہ کے تقاضے پڑ ممل نہیں کریا تا تو یہی غصہ کینہ میں تبدیل ہوجا تا ہے۔مثلاً کسی بڑے آ دى كى طرف ہے كوئى خلاف طبع بات سامنے آئى ، تواس پر غصه بہت آتا ہے ليكن اس آ دى كى برانی کی وجہ سے آ دمی اس سے انقام نہیں لے پا تا تو یمی بات اس سے بغض و کین کا سبب بن جاتی ہےاس لیے ضروری ہے کہ بغض کے اس سنب کو مثانی کی کوشش کی جائے۔اولا تو کوشش ا یک نصیحت فرمانی کده وغصد ند بوا کریں۔ (الترغیب والربیب ۲۹۹/۲

کیونک بیساری خرابیوں کی جڑے اور غصہ کاسب ہے بڑا سیب تکبراور خود فما لی ہے جو مخص تکبرے جتنا دور ہوگا تنا ہی وہ غصہ ہے بھی یاک ہوگا۔ آپ تجربہ کرکے دیکھ لیں اکثر غصہ ای

لية تا يكاس في ماري وت يامال كردي بياس في مري مجل مين ماري دائي ك خلاف رائے دے دی۔ اس نے ہمارے مشورہ کو قبول نہیں کیا۔اس نے ہمارے مقام اور مرتبہ کا

باب مر) هر الما هم ول كي تفاظت

۔ فیال نہیں رکھاد غیرہ دغیرہ اوراگر آ دمی متواضع ہوجائے تو بیرس جھیلے خود بخو دختم ہوجا کیں گے اور کیفیت یہ ہوجائے گی کہ کی لعن طعن کرنے والے کی ہرزہ سرائی پربھی نفس میں پچھ حرکت نہ پیدا ہوگی اور جب غصہ نہیں آئے گا تو بغض کا سوال ہی پیدانہ ہوگا۔

رجب غصر ہیں آئے گاتو بھی کا سوال ہی پیدانہ ہوگا۔ اگر غصہ آجائے تو کیا کریں؟

لیکن غصہ ایک طبعی چیز بھی ہے۔ لبذاا گرغصہ کی بات پر آبی جائے تو عکم میہ ہے کہ اس کے ۔ تقاضے برعمل کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں اے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے اچھا

ا تقامے پر ک برے ہے ، بات ، بن رخت کا خصرت کا تینی کے ایک طویل حدیث میں 17 وی وہ ہے جس کا غصہ جلدی جا تا رہے۔ چنا نچیہ آنخصرت کا تینی کے ایک طویل حدیث میں 1س پرروشنی ڈالتے ہوئے ارشادفر مایا:

إِنَّ الْعَصَبَ جَمْرَةُ تَتَوَقَّدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ ٱللَّمُ تَرَوا إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْيِفَاخِ ٱوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيِّنًا فَلْبَلْزَقْ بِالْاَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيْءِ الْفَصَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِئْيءِ الْفَيْء سَرِيْعَ الْعَصَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءُ الْفَيْء قَإِنَّهَا بِهَا وَإِذَا كَانَ بَطِئْيءِ الْعَصَبِ بَطِيْء الْفَيْء فَإِنَّهَا

العصب سریع اللینی فوله اله به وزمان کان بیسی مستب بری مستب بری و ما بها ..... (رواه البهنی فی شعبُ الابعان ۲۰۱۰) " غصرای اقاره به جوآ دی کے اندرد کمتا ہے کیاتم (غصر کرنے والے کی) آگھ کی سرخی

''عصدایک آگارہ ہے جوا دی کے اندرد جہاہے لیا م رحصہ برے واسے ن اسلان کرت و زمین اوراس کی زگوں کا پھولنانہیں و کیستے۔ لبندائم میں ہے جب کوئی غصہ محسوں کرے تو زمین ہے چہٹ جائے آچھی طرح یا در کھو! سب ہے اچھا آ دمی وہ ہے جے غصہ دیر ہے آئے اور جلدی اثر جاور اللہ کا اور دیرے اثر ہے اور اگر ایران آ دمی ہو جے غصہ جلدی آ کر جلدی اثر جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہے اور اگر دیر ہے آگر ایسا آ دمی ہو جے غصہ جلدی آ کر جلدی اثر جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہے اور اگر دیر ہے آگر دیر میں جائے تو بھی برابر اسرابر ہے۔ ''

نیز دیگرا عادیث میں غصہ کے دفعیہ کے طریقے بتائے گئے۔ ماا حظے فرما کمیں

› اعوذ بالله پڑھیں: ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت کا گیٹر آنے ایک شخص کو تحت غضبناک ک بید ترجی میں دائم کا میں کا سات میں کا کا میں ایس کا تاہم کا خوا مواتا

دیکھا تو آپ نے فرمایا:''میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا

فهركه م کی حفاظیت

رے''۔ پھر پوچھنے پر فر مایا' وہ کلمہ:اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔

وضوكري: ايك روايت مين م كه آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہوتا ہے اور شیطان کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بھائی جاتی ہے۔البذا

جب كى كوغصراً ئے وضوكرليا كرے۔(الرغيبوالربيب،(٢٠٠٠)

بینه جا کیں یالیٹ جا کیں۔ایک حدیث میں آنخضرت مُلَاثِیْجُ نے ار مثاوفر مایا کہ جب کی کوغصه آئے تو اے چاہیے کہ اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو

ليث جائے۔(الترغيب والتربيب ٢٠٠٦/٣)

علاوہ ازیں جب کمی شخص پر غصر آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ بالخضوص گھر والوں سے پابیوی سے غصہ ہوتو سامنے سے ہٹ کر کمرے میں چلا جائے' یا گھر ہے

بابرآ جائے اس لیے کہ اگرو ہیں کھڑار ہے گا توبات آ گے بھی بڑھ کتی ہے۔ آج کل اکثر طلاق کے دا قعات ای لیے بیش آتے ہیں کہ غصر کے بعد اس کے دفعیہ کی کوشش نہیں کی جاتی 'اور جب

شیطان غصہ کے ذریعے اپنا کام پورا کردیتا ہے قاضوی کرتے ہیں ادر مفتول کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور جو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہےا سے غصہ کے جوش میں برباد کر دیتے ہیں۔

اللهم احفظنا مند

#### سب سے بڑا پہلوان

ذ اتی معاملات میں غصہ کے تقاضے پڑمل کرنے ہے رک جانا بردی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے مقبول بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴿ ﴾ [ اورجوغمركو پينے والے اورلوگول كومعاف کرنے والے ہیں )اورایک روایت میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله فائینیم نے صحابہ بی فیا سے بوچھا کہتم سب سے برا پہلوان کے بیجھے ہو؟ صحابہ جوائی نے جواب دیا کہ ہم سب ے برا پہلوان اے بیچے ہیں جس کو کشی میں کوئی بچھاڑ نہ سکے۔اس پر ٹی کریم ما ایکا نے ارشادفر مایا:

لِّسَ بِلْلِكَ وَ لِكِنَّهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ. (مسلم شريف ٢ ٢٦٦) '' وہ پہلوان نہیں ہے' بلکہ اصل طاقتور وہ خض ہے جوغصہ کے وقت اپنے او پر قابور کھ''۔

#### غصه يبنخ كااجروثواب

أيك روايت مين آنخضرت مَلَاتَيْنَا فِي ارشاوفر مايا:

مَّنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوْسِ الْخَلانِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ آيِّ حُوْرٍ شَاءَ ـ (شعب الايمان ٢١٣/٦)

'' جو خص باوجود غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے عصہ کو بی جائے تو اللہ تعالی اے قیامت کے دن تمام کلوقات کے سامنے لائے گا اور اے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو جاہے پہند کر لئے'

اورایک حدیث میں جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله مايا:

مَا جَوَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَطَمَهَا إِبْيَغَاءَ وَلجهِ اللَّهِ عَزُّو جَلَّد (شعب الايمان ٢١٤/٦)

''اللہ کے نزدیک اجروثواب کے اعتبار ہے سب سے زیادہ عظمت والا تھونٹ وہ غصہ کا گونٹ ہے جمحض رضا خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے''۔

حقیقت بیہے کہ غصہ کو بی جانا اور خاطب کومعاف کر دینا اعلیٰ ورجہ کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہینیہ فرماتے میں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی پیندیدہ اعمال میں ہے یہ تین اعمال میں:﴿ قدرت کے باوجودمعاف کردینا۔ ﴿ تیزی اورشدت کے وقت غصہ کو قابومیس رکھنا۔

﴿ اورالله كے بندول كے ساتھ زمی اختيار كرنا۔ (شعب الا يمان ج٠/ ٣١٨)

#### حضرت زين العابدين مبييه كأواقعه

غانوادهٔ نبوت کے چثم و چراغ حضرت زین العابدین علی بن الحسین مینید کوایک مرتبه ان کی باندی وضوکرار بی تھی۔ اتفاق ہے اس کے ہاتھ ہے لوٹا چھوٹ کراس طرح گرا کہ حضرت کے چرہ پر کچھ زخم لگ گیا۔ ابھی آپ نے سراٹھا کراوپردیکھا ہی تھا کہ باندی ہولی وَالْحَظِمِيْن

(م) ربا



الْغَيْظَدِ حَفْرت نِے فرمایا کدیمل نے اپناغمد فی لیا۔ پھراس باندی نے آیت کا اگلا کھڑا پڑھ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ " ' تو حفرت نے فرمایا کہ جاتھے میں نے معاف کر دیا وراللہ تعالی مج تھے معاف فرمائے پھر باندی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا: وَاللّهُ یُحِبُ الْمُحْسِنِئِنَ 'بین کم حضرت نا تعالیماں میں مند نافر المالة تین مند دھ

حضرت زین العابدین ئینید بے فرمایا جاتو آ زاد ہے۔ (شعب الایمان بڑ۲/۳۱۷) اس واقعہ کوسامنے رکھ کرہمیں اپنے خدام کے ساتھ طرزِ عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آ پا

صورت حال ہیہ ہے کہ کی خادم یا ملازم سے بلاارادہ بھی اگر کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو نہ صرف ہیں گا صورت حال ہیہ ہے کہ کی خادم یا ملازم سے بلاارادہ بھی اگر کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو نہ صرف ہیں اس کو برونت بخت میں اسے دوچار ہونا پڑتا ہے بلکہ مدت دراز تک اسے بات بات بات پر طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یہ چیز انسانیت اور مروت کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا ہیہ کہ ایسے مواقع

سے پہلے میں کی بیریوں میں اور فروٹ کے معاف ہے۔ بیان کا تفاصان پرآخرت کے تواہ پر جذبۂ انتقام کے بجائے عفود درگذر سے کام لینا چاہیے اور دنیا کے نقصان پرآخرت کے تواہ کا امید دار رہنا چاہیے۔

ر حضرت الى بن كعب جُائِزَ فر ملت ميں كه آنخضرت مَا لِيَّنِيَّا نے فر مایا جو مخص اس بات

متنی ہو کہ آخرت میں اس کے لیے بلند و بالا کل بنایا جائے اور اس کے درجات او نچے کے جائیں تو اسے چاہیے کہ او پرظلم کرنے والے کومعاف کر دے اور اپنے محروم کرنے والے کا

عطا کرے اور تعلق توڑنے والے ہے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔

(تفييرا بن كثيرص:٢٦٦ آيت ١٣٣

حضرت سری منتظی مینید فرماتے ہیں کہ نتین خصلتیں جس شخص میں پائی جا کیں گاوہ اسکا ایمان کو ککمل کرنے والا ہوگا:﴿ وہ شخص کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے وائر ہُ حق ﷺ نہ نکا لے۔ ﴿ جب وہ کسی سے راضی ہوتو یہ رضامندی ناحق کی طرف نہ لے جائے۔ ﴿ جب اسے اپناحق وصول کرنے پرقدرت ملے تو اپنے حق سے زیاوہ وصول کرنے سے بازر ہے۔ یکھ

شعب الایمان جه/۱۳۶۸) بهرحال قرآن کریم اورحادیث طیبه کی مدایات کے بموجب اینے ذاتی معاملات میں ج

الا مکان غصہ کے نقاضے پڑمل کرنے ہے گریز کرنا چاہیے۔اس کے خلاف کرنے سے معاملات گبڑ جاتے ہیں۔ بالخصوص میاں بیوی کے نتاز عات میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اور پچا بعد میں حسرت وافسوس کچھ کا م نہیں دیتا۔اس لیے بہتر یہی ہے کہ شروع ہی میں مجھ داری ہے۔





کام لیاجائے۔

#### غصه کہاں پیندیدہ ہے؟

ندگورہ بالاتفصیلات سے بیغلط نبی نہ ہوئی جا ہے کہ غصہ صبط کرنے کا حکم ۔ ہیں ۔ ، جہال معاملہ ہے۔ بلکہ یہ وضاحت پیش نظر رکھی ضروری ہے کہ غصہ صبط کرنے کا حکم ۔ ہیں ۔ ، جہال معاملہ محض اپنی ذات تک محدود ہو۔ اس کے بر ظلاف کی دینی یا شرقی معاملہ میں یاعام مسلمانوں کے محض اپنی ذات تک محدود ہو۔ اس کے بر ظلاف کی دینی یا شرقی معاملہ میں غصر کا اظہار ئین نقاضائے ایمان ہے۔ جب شریعت کے سی حکم کو پا مال کیا جائے سنت کی ہے جرمتی کی جائے اسلام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جائے یا مسلمانوں کے شعائر اور ان کے مفادات پر ضرب لگائی جائے توالیے مواقع پر غصہ نہ تا اور مرحوج بیت اختیار کرتے ہوئے مصلحت کو تی ہے کام لینا ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ اس وقت غصہ آتا ہی باعث اجروثو اب اور قابل تعریف ہے۔ کیونکہ بیغ صدائی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آر ہا ہے بلکہ ایمان کی محبت میں آر ہا ہے۔ آئی تعریف ہے۔ گیونکہ بیغ صدائی واخلاقی مقدسہ کے متعلق حضرت بند ایمان کی محبت میں آر ہا ہے۔ آئی مقدسہ کے متعلق حضرت بند ایمان کی محبت میں آر ہا ہے۔ آئی ہی نہ کہ بین کا کرونگ کی ہاکہ صفت بیان کی گئی ہے کہ:

ا بِهَ اللهِ بِهُ مِنْ صَعَ يُرِدُوا بِيتَ مِنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفُسِهِ وَلَا وَلَا يَقُامُ لِغَضَهِهِ إِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفُسِهِ وَلَا يُنْتَصِرُ لَهَا۔ (شعائل الرسول اس كثير ٩٥)

''اور جب کسی امرحن کی کوئی مخالفت ہوتی تو اس دفت آپ ٹائٹیٹر کے غصہ کی کوئی تاب ندلا سکنا تھا تا آ نکد آپ ٹائٹیٹر آمن کو غالب ندفر ما دیتے اور آپ ٹائٹیٹر آپی ذات کے لیے ندتو غصہ ہوتے اور ندانقام لیتے تھے''۔

چنانچدذ خیرهٔ احادیث میں بہت ہے ایے واقعات موجود میں کدآپ نے حکم شریعت ک خلاف ورزی یاد نی معاملہ میں لا پروائی پر بخت عصد کا اظہار فر مایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید چھن نے ایک کلمہ گوکومنافق مجھر گرقل کردیا تھا۔ حضرت نبی اکرم ٹائٹیڈ کی جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انتہائی نارانسگی ظاہر فرمائی اور آپ ٹائٹیڈ کی را برفرماتے رہے : افلا شققت عن قلبہ (کیاتم نے اس کا دِل چیر کردیکھا تھا) حضرت اسامہ جڑ تی فرماتے ہیں کہ آنخضرت ٹائٹیڈ کی اس قدر خفا ہوئے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج ہے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا اور آج ہی اسلام لاتا

بلريمى

( تا كديد گناه اسلام لانے ہے معاف ہوجاتا )۔ (معلم ثریف ا/ ۱۸)

ای طرح ایک مرتبه حفرت معاذبن جبل جائیزنے اپنے محکّمہ میں عشاء کی نماز ضرور ما

ے زیادہ کمی پڑھادی تھی۔جس ہے بعض مقتد یول کو بجا طور پراشکال ہوا تو آتخصرت مَا اَتَّتِیْجُرِکُ ال بات يرحفزت معاذ جائيز كوسخت تنبيفر مائي \_

الغرض جب کوئی دین کا تا ہی کا مسئلہ سامنے آتا تو آنخضرت ٹائٹیڈاس پرغصہاور نا گوار کی

کا اطہار فرماتے تھے۔ لبذا ایسے مواقع پر غصہ اور بخی کرنا عین سنت ہے جس پر حضرات صحابہ جو کئی مضبوظی سے پوری زندگی قائم رہے۔حضرات صحابہ جوہنی کی زندگی میں "غضب

فی الله " کاببلوبہت تمایاں ہے۔ صحابہ جہائی برطرح کا نقصان برداشت کر کتے تھے۔ مگردیی نقصان کود کچھ کرخاموش رہناان کی فطرت کےخلاف تھا۔ان میں کا ہرفرد "أنقص الدین وابلا

حی" (کیادین برباد ہواور میں زندہ رہوں) کے نعرہ کاعملی نمونہ تھا۔ جب معاملہ دین کا ہوتا آپ پھر رشہ داری یا تعلق کو بالائے طاق رکھ کر وہ صرف دینی تقاضوں کو پورا فرماتے اور مداھنت کاگھ

شائبه بھی پاس ندآئے دیے تھے۔ ، ،

دین ضرورت سے ترک تعلق بھی جائز ہے

منکرات پرنگیر کرنے میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر مبتلائے معصیت ہے ترک تعلق اور

بایکاٹ کرنے میں دین نفع ( یعنی خوداس کی ہدایت یاد دسروں کے لیے عبرت ونفیحت ) کی امپیز ہوتو اس سے مقاطعہ اور ترک تعلق ٹی بھی اجازت ہے۔ چنا نچہ حفزت نی اکرم مَانْاتِیْزا کے دور میں

ان تین مخلص صحابہ ﴿ وَمُدَّرُ کَا ٥٠ دَن تِک مقاطعہ ( سوشل بائيکاٹ ) کیا گیا جوغ وہ تبوک میں بلل کسی واقعی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے جن کے نام کعب بن مالک ٔ مرار ۃ بن الربھے اور ہلال بن امیہ جہائیے ہیں۔ان حضرات کے بائیکاٹ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس

میں ان گنت نصحتیں اور عبرتیں موجود ہیں۔امام نووی جیسیہ نے بشرح مسلم شریف میں اس واقعہ سے سے افوا کدمستنبط فر مائے ہیں۔ (مسلم شریف ع الودی ۲۲۴)

لبذاا گرکوئی الی صورت سامنے آئے کہ بائکاٹ کئے بغیر چارہ ندرہے اور اس بائکاٹ

ے کوئی دوسرا بڑا فتنہ کھڑا نہ ہوتو اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ مگر اس فتنہ انگیز وَ ور

میں یہ اقدام کرنے سے پہلے ہر پہلو پر اچھی طرح خور وفکری ضرورت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زاتی خواہش کی تعمیل کے لیے شریعت کو آٹر بنا کر ترک تعلق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ طاہر و باطن کو جانے والا ہے اگر ترک تعلق نفسیانت کی بنیاد پر ہوگا تو ہو شرعاً ہر گز درست نہیں۔ اس سے

احر ازلازم ہے۔

# ول كوصاف ركفن كالمجرب عمل

گذشتہ صفحات میں بتایا جاچکا ہے کودل کو کینہ کیٹ سے پاک رکھنا اللہ تعالیٰ ہے شرم وحیاء کا ایک اہم نقاضا ہے۔ اب سوال ہے کہ دوسروں کی طرف ہے مستقل قبل صاف کیسے رکھا جائے اس لیے کہ جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آہی جاتی ہے' جو بسااوقات بڑھتے بڑھتے بخض تک پہنچ جاتی ہے تو اس خطرہ ہے بچاؤ کے لیے دو چیزیں انتہائی نفع بخش اور مؤثر ہیں :﴿ عذر تلاش کرنا﴿ نظرانداز کرنا۔

#### عذر تلاش كرنا

پہلی بات یہ ہے کہ جب سمی مخص کی طرف ہے کوئی خلاف طبع قول وفعل کاعلم ہوتو حق الامکان اس شخص کی طرف ہے کوئی عذر تلاش کیا جائے تو غالبًا وہ شخص کی مصلحت کی وجہ ہے اس عمل کا مرتک ہوا ہوگا۔ اس کے فعل کوا جھے محمل پر رکھنے کی وجہ ہے ان شاء اللہ اس کی طرف ہے دل میں تبعد پیدا نہ ہوگا۔ امام محمد بن سیرین مجھے اور ابوقل ہہ مجھیے ہے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا:

.. إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيْكَ شَيْءٌ تَجِدُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاطْلُبُ لَهُ الْعُلُرَ بِجُهْدِكَ فَإِنْ أَعْيَاكَ فَقُلْ لَعَلَّ عِنْدَهُ آمُواً لَمْ يَبْلُغُهُ عِلْمِيْ۔ (نِعب الاہمان ٢٢١/٦)

''جب تہمیںا پنے کسی بھائی کی طرف ہے کوئی نا گواری کی بات معلوم ہوتو حتی الا مکان اس کی طرف سے عذر تلاش کر د۔ اگر کوئی عذر نہ لیے تو بیہ کہہ دو کہ شاید اس کے پاس کوئی

مصلحت ہوگ جس کا مجھے کلم نہ ہوگا''۔

مثلاً آج كل اخبارات ميں علىء اور قائدين كے بارے ميں رنگ آميزى كے ساتھ

بابرسي

ر سواکن رپورٹیں شاکع ہوتی رہتی ہیں۔ان تحریرات کو پڑھ کر اولا یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اندال واقوال کو بہتر معانی پر محمول کرنا جا ہے تا کہ ان کا بغض دل میں نہ جم جائے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔

غلطى كونظرا ندازكرنا

دل کوصاف رکھنے کے نلیے ضروری ہے کہانسان دوسرے لوگوں کوٹو ہ میں ندر ہے۔ بلکہ

زیاده ترایخ کام سے کام رکھے۔ حضرات ابوالدرداء رہائے فرماتے ہیں: مَنْ يُتْنِعُ نَفْسَةً كُلَّ مَا يَرَى فِي النَّاسِ يَطُولُ حُزْنَةُ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظُارً

(شعب الايمان ٦/٦٣)

مركى حفاظت

'' جو خنص لوگوں میں دکھائی پڑنے والی ہر بات کی ٹو ہ اور جبتج میں رہتا ہے تو اس کاغم طویل ہو جاتا ہےاوراس کا غصہ ٹھنڈ انہیں پڑتا''۔

یعنی اول مید که دوسرول کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم بھی ہوا

جائے تو اس کی تحقیق تفتیش میں نہ پڑے اور حتی الا مکان اے نظر انداز کرے۔ اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو خواہ تخواہ خودا کی غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ تجرب کرے دیکھ لیں کہ نیامیں عافیت

سے وی لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کے عیوب سے چٹم پوتی رکھتے ہیں اور تغافل برتے ہیں۔ حضرت امام شافعی مینید کاارشاد ہے:

ٱلْكَيِّسُ الْعَاقِلُ هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَغَافِلُ-(شعب الايمان ٣٣١/٦)

''سجَمِدارعقل مندوه چنف ہے جوذ ہین ہواورلوگوں کے عیوب سے غفلت برتنے والا ہو''۔

محجد بن عبداللّذخزاعي فرماتے ہيں كہ ميں نے عثان بن ابي زائدہ كو بيفر ماتے ہوئے سنا كہ عافیت کے دی اجزاء ہیں جن میں سے نو اجزاء تغافل ( نظرانداز کرنے ) میں پائے جاتے ہیں

محمر کہتے ہیں کہ میں نے عثان بن ابی زائدہ کا بیمقولہ جب امام احمد بن حنبل م<sub>یشن</sub>د کوجا کر سایا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دس اجزاء ہیں۔اور بیدس کے دس اجزاء تغافل میں پائے جاتے

يل-(شعب الايمان ٢٠٠/٦)

واقعہ بھی یکی ہے کہ یہ ' تغافل' عافیت کی بنیاد ہے۔ کیونکد دنیا میں کوئی بھی مخض عیوب

سے پاک نہیں ہے۔اگر ہرآ دمی عیب اچھالنے میں لگ جائے تو آ دمی بے عیب نہیں رہ سکتا حضرت فضیل بن عیاض میں نیز فرماتے ہیں کہ'' جو شخص ایسادوست چاہے جو بالکل بے عیب ہوتو اسے زندگی دوست کے بغیر ہی گذار نی پڑے گئ'۔(اس لیے کہ بے عیب دوست کہیں دستیاب ہی نہ ہوگا)۔ ( شعب الایمان ۲۳۰/۲)

### مخاطب كىعزت نفس كاخيال

ای طرح گفتگو کرنے کے دوران ایساانداز اختیار نہ کرنا چاہیے کہ جے نخاطب کی عزت پر ضرب آئے یا اے نا گواری ہو۔اس سلسلہ میں ہے احتیاطی بھی دل میں تکدراور نفرت کا باعث منی ہے ہر آ دی خواہ وہ کتنا ہی کم تر ہوا پنی ایک عزت رکھتا ہے۔اس سے تحقیر آمیز یا تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کرنا خودا پنی تو بین کے مرادف ہے۔جو بات بھی کہی جائے اس کے لیے اچھی تعبیر اختیار کی جائے اور بحث کے دوران بھی اپنی بات پر بی نہ کی جائے۔ جو تحض اس کا خیال مبیر رکھتا وہ خواہ کتنا ہی برا خمخص ہود وسروں کی نظروں میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے مہیں رکھتا وہ خواہ کتنا ہی برا شخص ہود وسروں کی نظروں میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے مہیں رکھتا وہ خواہ کتنا ہی برا شخص ہود وسروں کی نظروں میں ذکیل ہوجا تا ہے اور لوگ اس سے

بین رضاورہ ورہ معن بی ایک ایک اور اس است ایل میں سے ایک فرمات میں: بحث کرنے سے کترانے لگتے ہیں حضرت الل بن سعد مین فرمات میں: إذا رُأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوْجًا مُمارِياً مُفْجِهًا بِرَأَيْهِ فَقَدُ تَمَّتُ حَسَارَتُهُ

(شعب الايمان ١/٦)

'' جبتم کسی آ دمی کو پنج کرنے والا' جھڑ الواورا پی رائے کوا چھا بجھنے والا دیکھوتو (سمجھلو ) کہاس کا خسارہ اپنی انتہا کو پنچ چکا ہے'' ۔

اس لیے اجما کی زندگی میں اس کا پہلو کا لحاظ رکھنا ہے حد ضروری ہے کہ معاملات میں دوسروں کی عزت پر کوئی حرف ند آنے پائے۔ اپنی رائے دوسروں پر تھو پنے کی کوشش ندکی جائے۔ بات مشورہ کے انداز میں چیش کر دی جائے۔ اگر سب کو قبول ہو تو بنب ورند نامتیوں ہونے سے درنج ند ہواور ند ہی بعد میں بیتیمرہ کیا جائے کداگر میری رائے مان لی جاتی تو یہ فائدہ ہوتا وغیرہ وخیرہ۔ اس طرح کی باتمیں اجماعی زندگی میں تکرار اور نفاق کا ذریعے بنتی ہیں۔ جن سے احتا کے کہ تاکہ دوسرے کی قدر کرنے کی اور

دلوں کوتکدرے یاک اور صاف رکھنے کی توفیق مرحمت فر مائے۔ آمین۔



#### رحهني فصل:

### تز کیه کی ضرورت

مَنُ كَانَ مُسْتَنَا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَىَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْهِنْنَةُ اُولِيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عِنْ كَانُوا أَفْضَلَ هذِهِ الْكُمَّةِ أَبِرَّهَا قُلُوبًا وَاعْمَقَهَا عِلْمًا وَاقَلَها تَكُلُّفًا اِخْتَارَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِصُحْبَةِ نِيهُ وَلَاقَامَةِ دِنِيهِ وَلَوْا لَهُمْ فَصْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى اللهِ مِنْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا أَشْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخَارَقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ۔ (مشكاة شريف ٢٢/١ مظاهر حق ١٣/١)

'' جے بیروی کرنی ہے وہ مرحویین کی پیروی کرے اس لیے کہ زندہ لوگ فتنہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ حضورا کرم کالٹیڈ کے صحابہ ہیں جواس امت میں سب سے افضل تھے' جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے جوعلم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور تکلفات میں کمتر تھے۔ اللہ تعالی نے جن کواچ نبی کی رفافت اور پانے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمالیا تھا' لہٰذاان کی فضیلت بہچا تو اوران کے تعش قدم پر چلواور جہاں تک ہوسکے ان کی اخلاق اور

دِل کی حفاظت D INI بار مو

سیرت پرمضبوطی ہے قائم رہو کیونکہ دہ سیدھے دانتے پرگا مزن تھ''۔ الغرض دل کوقسادت ہے محفوظ کر کے صاف تھرا کرنا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہرمؤمن کی ذمدداری ہے اس کے لیے محنت اور ہمت بلند کرنی جاہے۔ جو شخص جتنا زیادہ تز کیہ میں آگ ہو ھے گا آئی ہی قرب خداوندی میں آ گے بڑھتا جلا جائے گا اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو

دِل کی بیار بوں کاعلاج

اب سوال مد ہے کہ دل کا تزکیہ کیے کیا جائے اور س کوروحانی رذائل ہے محفوظ رکھنے ے لیے کیا تدبیرافتیار کیا جائے؟ اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے آنحضرت مُلَا يَتُمَانِ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَّالَةً وَصَقَّالَةُ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللَّهِ ۚ وَمَا شِيْءٌ ٱنْلِجِي مِنْ عَذَابِ الله مِنْ فِرْكُو اللَّهِ (بهيتى في شعب الإيمان ٢١٢/١) كنزالعمال ٢١٢/١) ''ہر چیز کوصاف کرنے اور ماجھنے کا آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے''

ایک دوسری روایت میں ارشادہے: ذِكُو اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ- (كنزالممال ٢١٢/١)

"الله كاذكر دلوں (كامراض) كے ليے شفاء ہے"۔

حضرت ابو درداء بْنَاتْيْدُ فر ماتے ہیں کہ'' دلوں کو پا کیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالٰی کا ذکر مبارک ہے۔ (شعب الایمان ا/ ۳۹۲)

لینی جتنازیاده ذکرخداوندی میں اپنے کولگا ئیں گے اتناہی دل صاف ہوگا۔ خیر کی تو فیق عطا کی جائے گی اور دل کے امراض دور ہوں گے جس کی بناء پر دل کوسکون واطمینان کی دولت نصيب موگ قرآن كريم مين فرمايا كيا:

الَّذِيْنَ امْنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُو**بُ**-

(الرعد:٢٨)

''جولوگ ایمان لائے اوران کے دل اللہ کے ذکر ہے اطمینان پاتے ہیں ن لو کے ذکر ہی ے دلول کواظمینان نصیب ہوتاہے''۔

ظاہر ہے کہ آ دمی مطمئن ای وقت ہوسکتا ہے جبکہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی خطرہ در پیش نه ہوا ور جو خفس گناہ کرنے والا ہے وہ مطمئن ہوئی نہیں سکتا۔ اس لیے اسے آئندہ اپنی

بدعملیوں کی سزا کا خطرہ ہمیشہ دامن گیررہے گا۔ جواس کی زندگی کو مکدر کرتا رہے گا۔اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیاو آخرت میں وہی لوگ اطمینان اور عافیت میں رہ سکتے ہیں جوذ کر خداوندی میں ایسے کومشغول رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔

# استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی

مطلق ذکر خداوندی کے سات بالخصوص استغفار کو بھی احادیث طیبہ میں دل کی صفائی اور ياكيز گى كاسبب بتايا كيا ہے۔ايك روايت ميں اړشاونوى ہے:

إِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأَ كَصَِدَأَ النُّحَاسِ وَ عَكَدُّ وُهَا الْإِسْتِغْفَارُر

(كتاب الدعاء للطبراني ٥٠٩)

''دولوں میں بھی تا نبے کی طرح زنگ لگتاہے جس کی صفائی کا ذریعیا ستغفارہے''۔

ایک دوسری روایت مین آنخضرت مُلَاتِیْ ارشاد فرمات مین:

قَالَ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِىُ وَإِنِّى لَإَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِانَةَ مَرَّةٍ.

· (كتاب الدعاء ٥١٥ مسلم شريف ٢/٢)

''میرے دل پرغبار ساآ جا تاہے چنا نچہ میں ہردن سوم تبداستغفار کرتا ہول''۔

دیگرا حادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تاکیدوار دہوئی ہے۔اس کے ذریعہ

دل کی صفائی اصل وجہ بیہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آ دمی استغفار کرے گا تو

ندامت اورشرمندگی کی بناء پرخود بخو دول میں نرمی پیدا ہوجائے گی اور رہت العزت کی بوالی اورا پنی عاجزی کا احساس جاگزیں گا ہوا دریہ احساس دل کے تزکیہ کی سب سے زیادہ مؤٹر

تدبیرے۔

### صالحين كي صحبت

ول کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی بے مثال تا ثیرر کھتی ہے قران کریم میں:

• وزارُ کُعُوا مَعَ الرَّا کِعِیْنَ "(اور جھکو چھنے والوں کے ساتھ) اور "کو نوا مع المصادفین" (اور یہ پھوپیوں کے ساتھ) جیسی ہدایات و کراس جانب رہنمائی فرمائی ہے کیا عمالِ صالح کا شوق اور بری باتوں ہے بر بندوں کی صحبت اور بری باتوں ہے بر بندوں کی صحبت میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض ہے وابستہ ہوتا بھی انتہائی موثر اور مفید ذریعہ ہے۔

میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض ہے وابستہ ہوتا بھی انتہائی موثر اور مفید ذریعہ ہے۔
مرمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت بھی اسی مقصد ہے مشروع کی گئی ہے کہ آدی کو ایسا ماحول ملے جہاں رہ کروہ کیسوئی کے ساتھ عبادت واطاعت میں وقت لگا سکے اور گنا ہوں کے ماحول میں مواقع ہے محفوظ رہے۔

## شیخ کامل ہے وابستگی

تجربہ بینا تا ہے کہ دلوں کا تزکیہ مض کما ہیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخائر بھے کر لینے

ہے ہرگزشیں ہوسکتا۔ بلکہ اس مقصد کی تحصیل کے لیے اصحاب معرفت اولیاء اللہ سے وابستگی اور

ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گذار نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس

طرح آ دی جسمانی علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو تلاش کر کے اچنے کو اس کے حوالے کر

دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نسخہ پڑ عمل کر کے اور پر بینز کا اہتمام کر کے شفاء حاصل

کرتا ہے۔ اس طرح آ پنے دوحائی امراض کا آ دی (خواہ کہتا ہی بڑا ہو) خود اپنا علاج نہیں کر

کرنا چاہیے۔ دل کے چھے ہوئے امراض کا آ دی (خواہ کہتا ہی بڑا ہو) خود اپنا علاج نہیں کر

سکا آنس کے مکا کدا سے خطرناک ہیں اور شیطان کے فریب اسے گہرے اور باریک ہیں کہ

ان کا اور اک خود آ دی گؤئیں ہوسکتا۔ بلکہ عمو ما ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آ دی عین عبادت بھتار ہتا

مراض کی تخیص شخ کا لل ہی کرسکتا ہے۔

امراض کی تخیص شخ کا لل ہی کرسکتا ہے۔

باريوور

شيخ كامل كى پيجيان

اب میہ پینہ کیے چلے کہ کون کامل ہے اور کون ناتھ 'تو اس سلسلہ میں مجد والملت سکتے

الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے درج ذیل دس علامتیں بتائی ہیں جن

و كه كرشخ كامل كو بهجانا جاسكتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں:

''شخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامتیں ہوں۔﴿ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔

﴿ عقا ئدوا عمال واخلاق بين شرع كايا بند ہو۔ ﴿ دِنيا كى حرص نه ركھتا ہو كمال كاوتو كى نه كرتا ہو

کہ میہ بھی شعبۂ دنیا ہے۔ ﴿ کمی شُنْ کال کی صحبت میں چندے رہا ہو۔ ﴿ اس زمانہ کے

منصف علاء ومشائخ اس کواچھا بیھتے ہوں۔ ﴿ برنسبت عوام کے خواص کینی نہیم وین دارلوگ

اس کی طرف زیادہ ماکل ہوں۔ ﴿ جولوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار ا تباع شرع وقلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔ ﴿ وہ شِیْخ تعلیم وَتلقین میں اپنے مریدوں کے حال ہم

شفقت رکھتا ہوا دران کی کوئی بری بات ن کریاد کھے کران کوروک ٹوک کرتا ہوئیہ نہ کہ ہرا لیک واس

کی مرضی پر چھوڑ دے۔ ﴿ اس کی صحیت عیس چند بار بیٹھنے سے دینا کی مجت میں کی اور حق تعالی ک محبت میں ترتی محسوس ہوتی ہو۔﴿ خود بھی وہ ذاکر وشاغل ہو کہ بدون عمل یاعز م عمل تعلیم

میں بر کت نہیں ہوتی۔

جس شخف میں بیطامات ہول پھر بیندد کیھے کداس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں یاس کو کشف بھی بہوتا ہے یانہیں 'یا یہ جو دعا کرتاہے وہ قبول بھی ہوجاتی ہے یانہیں 'یا پید صاحب تقرفات ہے مانہیں۔ کیونکہ بیام لوازم مشخت یاولایت میں سے نہیں۔

(قصدالسبيل دراصلاى نصاب ٥١٨)

کوئی دور بفضل خوا ندی ند کوره بالاعلامات سے متصف اولیاءاللہ اور اصحاب معرفت سے خالی تیں رہا ہے۔المحداللہ آج بھی ایسے اکا برموجود میں جن سے قابستہ موکر ہزاروں ہزارافراد دلوں کے تزکیہ برمحنیں کردہے ہیں۔



### تصوف كى مخنتون كامنتها ئے مقصود

ان اولیا ءاللہ کے ذریعی خصوص اعمال و و طاکف کی جوش کرائی جاتی کا منتبائے مقصود یہ ہے کہ ساکلین واطالبین میں صفت احسانی کا ظہور ہو جائے ۔ یعنی دلوں سے خفات کا پردہ اٹھے اور (دائن تعبید ہو وقت ذات پردہ اٹھے اور ((آن تعبید الله کا مَانَّتُ خداوندی کا استحضار جے ملکہ کیا دواشت کہا جاتا ہے میسر آجائے اور ((آن تعبید الله کا مَانَّکَ خداوندی کا استحضار جے ملکہ کیا دواشت کہا جاتا ہے میسر آجائے اللہ کا عبادت اس طرح کروگویا تحقید کا گو تعکن تو آئم ایک الله کا مقام حاصل ہو است کھیر ہے ہوا آگر یہ ہو سے تو آئم از کم بیقسور کروکہ وہ جہیں دکھر ہا ہے' کا مقام حاصل ہو جائے قصوف وسلوک کی ساری مختوں کا خلاص مقصود ہی ہے۔ بقیہ جوذکر کر کے طریقے ہیں یا جائے اضاف کا حاصل ہو جائے انسان کو میں مان اور خلال اللہ خلال انسان کو میں میں اور زبان کو تعلیمات ہیں وہ طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات خبیں جو ساتھ اور ان کو اس کو میں ہو انسان کو دور کرنے کی تدبیریں ہیں جنہیں شیخ کا کس سالک طریقے امراض روحانیہ کے علاج اور ان کو دور کرنے کی تدبیریں ہیں جنہیں شیخ کا کس سالک کے حالات اور ضروریات کا جائزہ کے لئر جویز کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انہی تد اجبر کواصل بجھ بیٹھے اور منہ ہائے مقصود یعنی صفت احسانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو یقینا غلطی پر ہے اور اور منہ ای مقصود یعنی صفت احسانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو یقینا غلطی پر ہے اور اور منہ ای مقصود یعنی صفت احسانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو یقینا غلطی پر ہے اور اور منہ اور مور کی کر مقیقت سے خلالات اور منہ کی کر میں میں مقدی احسان کی مقتبات سے قطعانا واقف ہے۔

### عارف بالله حضرت رائے بوری مینیہ کاارشاد

ای کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دورکے صاحب معرفت اور راہ سلوک کے رمز آشنا بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری صاحب بریشید ارشاوفر ماتے ہیں:

د' اللہ تعالیٰ کی عجب اور ہروفت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان و فکر کرنا اور اس کی طرف کے میں وقت بھی عافل نہ ہونا کی فیمیس دین مصطوب ہیں اور قرآن وحدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کال ہی نہیں ہوتا کیکن رسول اللہ طابع کے نانہ میں دین کی تعلیم و تربیت کی طرح ہدایی نیمیسی بھی آپ کی صحبت ہی ہے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے عاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے عاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے عاصل ہو جاتی تھیں اور حضور طابع فیضان محبت ہی ہے عاصل ہو جاتی تھیں ایمی ہوتا ہی ہے۔

بابرممي D(INT) CA سر کی حفاظت

R CONTRACT

ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعداد دل کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کاملین کی محبت بھی کافی نہیں رہی اُتو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل كرنے كے ليصحبت كے ساتھ''ذكروفكر كى كثرت' كا اضافه كيااور تجربہت يہ تجويز صحح ثابت ہوئی۔ای طرح بعض مثال نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے ان کے نفس کو توڑنے اور شہوات کومغلوب کرنے اور طبیعت میں لینت (نرمی) پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے خاص قتم کی ریاضت درمجاہدے تجویز کئے۔ای طرح ذکر کی تا ثیر بڑھانے کے لیے اور طبیعت میں رفت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا' توان میں ہے کی چیز کو مقصود اور مامور بہنیں سمجھا جاتا۔ بلکہ میرسب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور ای لیے مقصد حاصل ہوجانے کے بعد بیسب چیزیں چھڑادی جاتی ہیں اور یکی وجہ ہے کہ ائماطریق اسپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربہ کے مطابق ان چیزوں میں ردوبدل اور کی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہین بلکدایک ہی شی مجمعی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استغداد کے مطابق الگ الگ اعمال واشغال جویز کر دیتا ہے . اوربعض ایسے اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا ذکر و شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالی ان کو یونی نصیب فرمادیتا ہے اس سے ہر خص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزول کو صرف رالاج اور تدبیر کے طور پرضرور تا کرایا جاتا ہے۔

(بین بڑے مسلمان ۹۹۸ مضمون مولا نامنظوراحر نعمانی)

اس دضاحت ہے معلوثم ہو گیا کہ تصوف اور راہ سلوک کی مختیں دین سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کی روح کوانسان کے رگ ویے میں بسانے کا نام ہی دراصل تصوف ہے اور یہی وہ تصوف ہے جس کا اکا براولیاء اللہ امام رہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر بزار ہا بزار تشگانِ معرفت نے مے عرفان ومحبت سے سیرانی حاصل کی ہے۔

تصوف کی راہ ہے دینی خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف دینی خد مات دم مرو فیات میں حائل نہیں ہوتا بلکهان خدمتوں کی جان اور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ای لیے علاء نے لکھا ہے کہ وہی شخص خلق خدا کو افادۂ ظاہری (تعلیم و



۔ تدریس) اور افاد کا باطنی (سلوک و تربیت) کا حقدار ہے جونبیت باطنی ہے آ راستہ و پیراستہ ہو۔ بید ین ایسے ہی اصحاب نسبت خدام کے ذر بعید دنیا میں پھیلا ہے۔ محض علم سے فیفن نہیں پہنچتا' جب تک کداس کے ساتھ نسبت کی جاشئ نہ ہواور نسبت باطنی کی وضاحت کرتے ہوئے علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سروفر ماتے ہیں:

یہ اما عظامت حصول نبست باطنی کے دوامر ہیں۔ ایک مید کہ ذکر اور یا دواشت کا ایسا ملکہ ہو 

''اور علامت حصول نبست باطنی کے دوامر ہیں۔ ایک مید کہ ذکر اور یا دواشت کا ایسا ملکہ ہو 
جائے کہ کسی وقت غفلت اور ذہول نہ ہواور اس میں زیادہ تکلف نہ کرنا پڑے دوسرے مید کہ 
اطاعت حی اجباع احکام شرعیہ کی عبادتا و معاملة وخلقاً وقولاً وافعالاً اس کو ایسی طبحت اور 
منہیات ومخالفات سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے مرخوبات و محروبات طبیعت کی ہوتی ہے اور 
حرص و نیا کی قلب سے نکل جاوے۔ کان حلقہ القرآن اس کی شان بن جائے۔ البشہ کسل 
عارضی یا وصورہ جس کے مقتفی پڑمل نہ ہواس رغبت ونفرت کے منافی نہیں۔۔۔۔''۔
عارضی یا وصورہ جس کے مقتفی پڑمل نہ ہواس رغبت ونفرت کے منافی نہیں۔۔۔۔''۔

(قصدالسبيل دَراصلاحي نصاب٥٣٢)

فلا ہر ہے کہ ایسے صاحب نسبت کی خدمت سے اور افاد ہ عوام وخواص سے جو نفع خلق خدا کو پہنچ سکتا ہے وہ غیر نسبت والے فضص سے ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بالخصوص مدارس کے فضلا کو جا ہیے کہ وہ علوم فلا ہری کی تنجیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کی شخ کامل کی صحبت و متابعت سے فیض اٹھا کیس تا کہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم رکھیں تو ان کے ذریعہ سے ہدایت کی کرنیں جار و آگ عالم میں چھوٹے لکیس اور ان کا صاف ستھ اکر دار اور شائد ارتمال ان کے علم خبرین جائے۔

#### نقالوں سے ہوشیار!

یہاں بیہ بتانا ضروری ہے کہ چلتا ہوا کام دیکھ کر بہت ہے دُنیا دار اور عزت وشہرت کے حریص کو گئی اور اور عزت وشہرت کے حریص لوگ بیر ومرشد کا لبادہ اوڑھ کرتصوف کے نام پرشرک و بدعات کی دکان چلانے میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کے شریعت سے الگ ہونے کا ڈھونگ رچا کر صلالت اور محمرانی کا جال بچھار کھا ہے۔ اس طرح کی دکانیں موارات پر سجادہ فشینوں کے ذریعہ خوب جل

Sr pond

رہی ہیں اور پھل پھول رہی ہیں تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جوتصوف تر بعت کے خلاف کوئی اس کے تعلق کے اس کے اسے جھل پیروں کی جعل سازیوں سے حکم دیتا ہووہ تصوف تہیں ہے۔ شیطا نیت ہے اس لیے ایسے جھل پیروں کی جعل سازیوں سے دل جہاں اسپے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جعل سازوں کود کھیر کراصلی اور سیچا ہل تصوف سے دل میں بدگمانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی غلط کاریوں کی بناء پر پورے کام کو غلط تر اردینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولول کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کر فی چاہیے تاکہ ہمارے لیے اطاعت وعبادت کی راہ آسان ہو ہمیں اللہ کی رضا میسر آئے اور ہم صحیح معنول میں اپنے خدا سے شرم وحیا کرنے والے بن جا کیں۔و ما ذلك على الله عزیز۔





وليذكر الموت و البلي

زیر بحث صدیث (استحیوا من الله .....) می الله تعالیٰ سے شرمانے کاحق اوا کرنے کی تیسری اہم ترین علامت میر بیان فرمائی گئی که آدمی اپنی موت ادر اس کے بعد پیش آنے والے برزخی واُخروی حالات وآثار اور مناظر کا ہروقت استحضار رکھے۔واقعہ یہ ہے کہ موت کے التحضار سے عبادت کی طرف رغبت کناہوں سے ہر ممکن اجتناب کا جذب اور دنیا کی زندگی ہے بے رغبت جیسی اعلیٰ صفات وجود میں آتی ہیں۔موٹ ایک ایس حقیقت ہے جس سے انکار کی کے لیے ممکن نہیں۔ دنیامیں ہرنظر پیرے متعلق اختلاف موجود ہے حتی کہ خدا اور رسول اور نظام کا نئات ء کے بارے میں مختلف نداہب کی الگ الگ رائیں پائی جاتی ہیں۔ مگرموت وہ اٹل حقیقت ہے جس کے متعلق دنیا میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہر خص بیجانتا اور مانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیوی زندگی کاتشلسل یقینا ختم موکرر ہے گا اور جب اس کا وقت آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اوراعلیٰ ہے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل موت کے منہ سے نہ بچاسکیں گے قرآن كريم مين كئ جكه ارشاد فرمايا كيا:

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وْلَا يَسْتَقُدِمُونَ۔ (الاعراف:٣٤)

''موجس وقت ان کی معیاد معین آجائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیس گے اور نهآ کے بڑھکیں گے''۔

ایک اورجگهارشادفرمایا:

أَيْنَ مَا تَكُونُنُوا يُدُرِ كُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي أَبُرُوجٍ مُّشْيَدَةٍ ﴿ - (نساء: ٧٨) ''تم چاہے کہیں بھی ہودہاں ہی موت تم کوآ دبادے گی آگر چیتم قلعی چونے (سینٹ) کے

کیکن اس کے بالقائل میرجمی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقنی ہے' آتی ہی لوگول میں اس سے عفلت اور عدم تو جھی پائی جاتی ہے۔ حتی کے مجلسوں میں موت کا ذکر تک نال بندكيا جاتا بي بالخصوص خوتى كى تقريبات من اگر بالقصد موت كا تذكره كرديا جائة ناك بھنویں چڑھ جاتی ہیں گویا کی اَن ہونی ہات کو چھیڑویا گیا ہو۔ پیغفلت ایمانی تقاضے کے بالکل

موت کی باد





برخلاف ہے۔مؤمن کوتو کثرت ہےموت کو یا در کھنا چاہے اور حتی الامکان آخرت کی تیار ک کے لیے ہروقت فکر مندر ہنا جا ہے۔قر آن کریم کی سینکڑوں آیوں میں موت حشر ونشراور جنت وجبنم كاتفصيل سے ذكركيا كيا ہے اور حضرت انبياء ييل كى بعثت كا اجم ترين مقصديہ ب کہ انسان کوا سکے'' اصلی اور دائی وطن'' ہے آگاہ کر کے وہاں کی دائی نعتوں کا ہے مستحق بنا دیاجائے۔

### موت کی باد کا حکم

ای بناء پر آنحضرت مَنْ النَّالِم نے اپنی امت کو کثرت ہے موت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دید

(1) حصرت انس بڑاتنو فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلَاتِیْاً نے ارشادفر مایا:

ٱكْثِيرُوْا ذِكْرَهَا ذِم اللَّذَاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِىٰ ضِيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَه

عَكَيْهِ وَلَا فِي سَعَةٍ إلَّا صَيَّقَةً عَلَيْهِ (رواه البراز شرح الصدور للسوضى ٤٧) '' لذتوں کوتو ڑنے والی چیز یعنی موت کو کھڑت ہے باد کیا کرو۔اس لیے کہ جو بھی اس تنگی ک

ز مانہ میں یادکرے گا تواس پر وسعت ہوگی ( یعنی اس کوطبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی مختی مے مقابلہ میں مرخی آسان ہے ) اور اگر عافیت اور خوشحالی میں موت کو یاد کرے گا توبیاس پر

تنگی کا باعث ہوگا۔ ( یعنی موت کی یاد کی وجہ ہے وہ خوثی کے زمانہ میں آخرت ہے نا فل ہو کر

گناموں کے ارتکاب سے بچار ہے گا''۔

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال میں نفع بخش ہے۔مصیبت کے وقت اس کو یا د کرنے سے ہرمصیبت آ سان ہو جاتی ہے۔ای لیے قر آ ن کریم میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ'' بیدہ لوگ ہیں کہ جب ان کوکوئی مصیبت بہنچی ہے و کتے تیں اناللہ وانا الیدراجعون' میعنی ہم اللہ بی کے لیے ہیں اور اللہ بی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔ای طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وقت موت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہے آ دمی بہت سے ان گناہوں ہے محفوظ ہوجا تا ہے جن کا داریٹمو ما خوشحالی کے زمانہ میں قوت کے ساتھ اُ مجرتا ہے۔اس لیے حدیث بالامیں موت کولذت تو ڑنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔

(٢) حفزت عبدالله بن عمر بناتيَّة فرمات مين كدايك مرتبه رسول اكرم فَالْفِيَّةِ إلى يوجِها كيا كه ايمان والول مين كون سامخف سب سے زيدہ عقلند ہے۔ آپ مَا اللَّهُ مَا مَا يَا:

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَةُ اِسْتِعْدَادًا أُوْلِيْكَ ٱلْأَكْيَاسُ

(رواه ابن ماجه ٣٢٤ شرح الصدور ٤٣)

''ان مل سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور موت کے بعد کے لیے جوسب سے عمدہ تیاری کرنے والا ہوا ہے ہی لوگ سب سے زیادہ عقلمند ہیں''۔

(٣) حضرت شداد بن اوس جانئو فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنَافِیْتانے ارشاد فرمایا:

ٱلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ ٱتْبَعَ نَفَسَةً هَوَاهُ وَتَمُنَّى عَلَى اللَّهِ-(رواه الترمذي ٧٢/٢)

' ' عقمند آ دمی وہ ہے جواپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے جب كه عاجز اور در مانده آ وي وه ب جواية آب كوا بن خوا بش كة تالع بنا لے اور كر الله تعالى ے امیدیں باندھے''۔

آج کل عقمنداہے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے میں سبقت لے جائے خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہواور چوشخص اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں لگائے' مال کے حصول میں حلال وحرام کی تمیز رکھے اور ہرمر حلے پریشریعت کو کھوظ رکھے تو لوگ اسے پیچارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔الیے تحض کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑتے ہیں لیکن مذکورہ احادیث میں جناب رسول اللہ مانٹیز کے عقلندی کا جو معیار بتلایا ہے وہ لوگوں کے نظریہ ے بالکل الگ ہے۔حضور کا ایک افر میں قابل تعریف شخص وہی ہے جوموت کو یاد کرنے والا اوراس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مُلَافِیْزا کے سامنے کسی شخص کی تعریف بیان کی گئ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ موت کو یا دکرنے میں اس كا حال كيا ہے؟ لوگوں نے عرض كيا كہ ہم نے اس سے موت كازياد و ذكرنبيں سنا۔ پھر آپ تُلْقِيْرُ أُ نے پوچھا کہ وہ اپنی خواہشات کوچھوڑ تا ہے یانہیں؟ اس پرلوگوں نے عرض کیا کہ وہ و نیاہے حسب خوا بمش فائده الله تا ہے۔ یہ بن کر جناب رسول الله مَا اَللَّهِ عَلَيْكُمْ نَعْ مِلْ الله مَا الله

موت کی یاد 💮

کاستی نہیں ہے جوتم اس کے متعلق کہدرہے ہو۔ (کتاب الزیدلابن المبارک ص. ۹۰) بہرحال دانشمند اورعقلند وہی شخص ہے جو ہمیشہ دائمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں

بہرحال دانشمند اور تفلند وہی تحص ہے جو ہمیشہ دامی زند کی لو ہمتر بنانے سے بیے یوساں رہےاوراس چندروزہ زندگی میں پڑ کر ہمیشہ کے عذاب کومول ندلے۔ سے سے بند منافیفکر دلگ میں میں میں سے سے سے بند منافیفکر دلگ میں میں ہیں۔۔۔

ر میں دور میں این عطاء میشد فرماتے میں کہ آنخصرت مُنَافِیْدَا جولوگوں میں موت سے غفلت کا حساس فرماتے تو آپ مُنافِیْزَاجِم ومبار کہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوکر تین مرتبہ پکا کر درج

يَاأَيُهَا النَّاسُ! يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ اتَّنَكُم الْمَوْتُ وَاتَبَة لازِمَةً جَاء الْمَوتِ بِمَا جَاء به عناء بِالرُّوح والرَّاحةِ والكُثْرة الْمُبَاركة لاوْلِياءِ الرَّحمٰنِ مِن أَهْلِ دَارِ الْمُخُلُودِ الَّذِيْنَ كَانَ سَعِيْهُم وَرَغْبَتُهُم لَهَا. أَلَا! إِن لَكُل سَاع غَايَة وغَايَة كُل

ساع المُقون سَابِق ومَسْبُوْق - (دواه البهقى شرح الصدور ٤٤)

"ا المُقون سَابِق ومَسْبُوْق - (دواه البهقى شرح الصدور ١٤٤)

"ا المقوات إلى اسلام! تمهار عياس ضرور بالضرور مقرره وقت بين موت آن والى عن موت البيخ ساتهان چيزول كولائ كي جن كوه فا تي جوهنتي بين ومقرب بندول كي جوهنتي بين اورجنبول ني اس كي ليكوشش اوراس كي رغبت كي جهافيت راحت اور بهت كي مبارك تعتيل ليكرآئ كي خبر دار موجا وَاجر محنت كرن واليكي المتبا التبا اور وانتهاموت بيد يبليل آئي البعدين "

اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی ظانے طبع بات نہیں ہے۔ کیونکہ اسے بیتین ہے کہ اس کے اعمالی صالحہ کی بدولت اسے آخرت میں بہترین دائی نعتوں سے مرفراز کیا جائے گا۔ موت سے قوہ پہلو تہی کرے جے آخرت میں اپنی تہی دائی کا یقین ہو قرآن کر یم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے کواللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیتے تھے قرآن کر یم نے ان کے دعویٰ کی تر و پیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہاراد وی کی تو یہ کہ تاکہ کہ اپنے اصل ٹھکانے پہنچے تمہاراد وی تاکہ واٹھاؤ۔ لیکن اہل کتاب نے نہ بھی تمنا کی ندکریں گے اور ہمیشہ موت سے کر نعتوں سے فاکدہ اٹھاؤ۔ لیکن اہل کتاب نے نہ بھی تمنا کی ندکریں گے اور ہمیشہ موت سے بہتے کی کوشش کرتے رہیں گے جواس بات کی دلیل ہے کہ آئیس آخرت میں اپنی محرومی کا پورا

موت کی یاد یقین ہے۔ یچے موممن کی شان اس کے بالکل برخلاف ہے اس کے لیے تو موت کا ذکر وصل

محبوب كى لذت عطا كرتا ہے۔

چنانچەحفرت معاذبن جبل جائنڈ فرماتے ہیں که آنخضرت کالٹینا نے ایک مرتبر محابہ خلاقا ے ارشاد فریایا کہ:'' کیا میں تنہیں بینہ بتلاؤں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہے سب

ے پہلے کیابات کرنے گا اور تم اس کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے عرض کیا کہ تی ہاں یارسول اللہ ضرور بتلایے و آپ مَنْ اَلْتِیْزائے ارشاد فرمایا که الله تعالی مؤمنین نے فرمائے گا که کیاتمہیں مجھ ے ملا قات پسند تھی موسین عرض کریں گے کہ ہال ہمارے دبّ! تو الله تعالی فرمائے گا میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہوگئی۔ (کتاب از مر۹۳)

موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال واحوال

🖈 - حضرت ابودرداء جائز فرماتے ہیں کدموت نصیحت کا انتہائی مویر ذریعیہ ہے کین اس

غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔موت وعظ کے لیے کافی ہے اور زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا

کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جولوگ گھروں میں ہیں دہ کل قبروں میں ہوں گے۔

🖈 رجاء بن حیوۃ فرماتے ہیں کہ جو خض موت کو کثرت سے یا د کرے گا اس بے ول سے حمد اوراتر اہٹ نکل جائے گی۔ یعنی نہ تو وہ کسی دینوی فعمت کی بناء پر ذہنی الجھن میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی فرح ومسرت میں مست ہو کر معاصی کاار تکاب کرے گا۔

🖈 عون بن عبدالله، برینیه فرمات میں کہ جس شخص کے دل میں موت کی یاد جم جاتی ہے وہ

ا گلے دن تک بھی اپنی زندگی کے رہنے کا یقین نہیں رکھتا۔ کیونکہ کتنے ایسے دن تک تیہینے والے ہیں کہ وہ موت کی وجہ سے دن بھی پورانہیں کرپاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدر کھنے والے ہیں گرکل تک نہیں پہنچ پاتے۔اگرتم موت اوراس کی آیدکو دیکھ لوتو آرز واوراس کے دھوکہ کو ناپند کرو گے۔ اور آپ ہی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آ دی جس عمل کی دجہ سے موت کو نالپند کرتا ہے ( لیٹی گناہ اور معصیت ) اے قوراً چھوڑ دے پھر کوئی مشکل نہیں جب جا ہے مرجائے۔

حضرت عمر بن عبد العزيز بينيد سے مردى ہے كه آپ فرماتے تھے كەموت كى يادجس كے

باب جهار کی اور موت کی یاد موت کی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد زیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد کی مزید مال کو بهیشد نیاده بی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال کو بهیشد کی بی مال کو بی کار کی کار کی بی کار کی کار کی بی کار کی بی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کا

برھانے میں رید رے ۱۷۰۰ جد حضرت مجمع تبی برمید فرماتے ہیں کہ موت کی یادا کی طرح کی مالداری ہے۔

کے احبار رہنیا ہے مروی ہے کہ جو شخص موت کو پیچان لے اس کے لیے دنیا کی تمام مصیبتیں اور رخ قرم ملکے ہوجا کیں گے۔

مصیبتیں اور رخ وم مللے ہوجا میں ہے۔ پہر ایک دانشمند کا قول ہے کہ دلول میں عمل کی زندگی پیدا کرنے کے لیے موت کی یاد سب ہیں۔

فرمائی کہتم موت کو کشرت سے یاد کیا کروتہبارادل نرم ہوجائےگا۔ جہ حضرت علی بن افی طالب جہتن نقل کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قبرعمل کا صندوق ہےاورموت کے بعداس کی خبر ملے گی۔ (شرح العددر۲۸-۲۸۷)

' و چلوقا فلے کے چلنے کا دفت آگیا ہے'۔ جب اس کا انقال ہو لیا تو سہرے دہ ہوسیہ آواز نہیں سائی دی۔ مختیق پر پہتہ چلا کہ اس کی دفات ہو گئی ہے تو امیر نے بیا شعار پڑھے۔

. مَّا زَالَ يَلهُمُّ بِالرَّحِيلِ وَ ذِكْرِهِ ثَمَّا حَتَى أَنَاخٍ بَبَابِهِ الحَمَّالُ فأصائِهُ متيقيظًا متشمرًا ثَمَّا ذَا أَهْبَةٍ لَـمُ تُلهِهِ الآمالِ مُناصائِهُ متيقيظًا متشمرًا ثَمَّا ذَا أَهْبَةٍ لَـمُ تُلهِهِ الآمالِ

وہ برابر کوچ کی آواز اوراس کے تذکرے ہے دلچیسی لیتا رہا یہاں تک کہ خوداس کے دروازے پراوٹو الا۔ چنانچیا ہے بیداز دروازے پراونٹ بان (موت کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے) پڑاؤٹو الا۔ چنانچیا ہے بیداز مستعداور تیار پایا کھوٹی آرزو کیس اے عافل ندکر سکیس ۔ (الذکرہ فی احوال الموتی الآخرۃ ۱۰)

ہے علامہ بھی مینیہ فرماتے ہیں کہ دوچیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت چھین کی ہے۔ ایک موت کی یا دُومر سے میدانِ محشر میں اللہ ربّ العالمین کے سامنے حاضری کا استحضار۔

الارزورات المراجع المر

🖈 🏻 حضرت عمر بن عبدالعزيز ميسيد كالمعمول تها كه وه علماء كو جمع فرما كرموت قيامت اور

آ خرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے اوران احوال ہے متاثر ہوکرا لیے پھوٹ پھوٹ کرروتے تے گویا کدان کے سامنے کوئی جناز ہ رکھا ہوا ہے۔ (الذکرہ:۱۰)

# موت کو ہاد کرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطی مینید کلھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد ر کھاس کواللہ تبارک وتعالیٰ تین یا توں کی تو فیق مرحمت فرما تاہے۔

ا - تعجیل النوید : لینی اگراس ہے کوئی گناہ ہوجائے تو دہ جلد از جلدتو بہ کرکے گناہ معانب

کرانے کی کوشش کرتاہے کہ کہیں قبہ کے بغیرموت ندآ جائے۔

قناعة القلب: ليعني موت كويا در كلفي والاحرص وطع مين مبتلانيين موتا بلكه جو يحريجي اب میسر ہوتا ہے ای پر داختی رہتا ہے اور مید قناعت اسے طبعی سکون اور ولی راحت عطا کرتی

ہوہ بیروچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گز رجائے گز ارلیں گے۔ زیادہ کی فکر کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں۔

٣٠ نشاط العبادة : ليحنى موت كا التحضار ركفنه والأخفى جب عبادت كرتا بي تو يورى وتجمعي اوریکسوئی کی کوشش کرتاہے۔اس دلجمعی کی دو وجو ہات ہوتی ہیں۔اول بیر کہ اسے خطرہ

ر ہتا ہے کہ پیتنہیں کہ آئندہ اس کوعبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے للبذا ابھی اسے جتنا ایچھا بنالیس غنیمت بی غنیمت ہے۔ دومرے میر کدآ خرت کی یاد کی وجدے اسے عبادت پر ملنے

والےعظیم اُ خردی بولے کا کامل یقین ہوتا ہے جس کی بناء پراسے عبادت میں وہ کیف و سرورنصيب موتاب جوالفاظ مين بيان نبيس كيا جاسكا\_

# موت کو بھول جانے کے نقصانات

اس کے برخلاف جو شخص موت کو یا دنییں رکھتا اور آخرت سے بنافل رہتا ہے وہ تین طرح كىمحروميول ميس مبتلا كردياجا تابي

<u>نسویف النویه: بعنی اگراس سے کوئی گناہ ہوجائے تو تو بہ کرنے میں ٹال مول کرتار ہتا</u> ہے اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا اور بسااوقات ای حالت میں اسکی موت آ جاتی ہے۔ بار جهام

نرك الرضا بالكفاف: جب موت كي يادنبيس رئتي تو آ دمي كي موس بزه حباتي باوروه ضرورت کےمطابق روزی برراضی نہیں رہتا' بلکہ هل من مزید کی بیاری کا شکار بوجا تا ہے۔موت سے ففلت کی بناء پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلاجاتا ہے جس کا انجام یہ

فكا بي كدا رزوئي ره جاتى بين اورموت آكرندگى كالتلسل مم كردين بي-التكاسل في العبادة: جب آوى موت عنافل ربتا بتوعبادت كرني مين قدرتي طور پرستی ظاہر ہوتی ہے اور شاط کا فور ہوجاتا ئے اولاً تو عبادت کرتا بی نہیں اور کرتا بھی ہے تو وہ طبیعت پر نہایت گرال گزرتی ہے بیگرانی صرف اس بناء پر سے کہ آ دمی کو بید ۔ استحضار نہیں رہتا کہ ہم ہے مرنے کے بعدان ذمددار یوں کے بارے بیں سوال کیا جانا ہےاورا گر خدانخو استہ وہاں رضائے خداوندی کےمطابق جواب نہ ہوا تو ایسی رسوائی ہوگ جس كے مقابلہ ميں ونيا كى سارى رسوائيال اور بعز تيال فيج بيں۔ (شرح الصدور ٢٥)

### موت کو یا دکرنے کے چند ذرا کئے

ا حادیث طبیبہ میں جہاں موت کو یا در کھنے کی تلقین فر مائی گئی ہے وہیں بھض ایسے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہے جوموت کو یا در کھنے میں مؤثر اورمعاون ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق غور كيا جائے۔ چنانچدايك روايت ميں آنحضرت مانتيزان ارشاد فرمايا: "فَوْرُورُوا الْقُوْرٌ كَانِتُهَا تُدَيِّرُ الْمَوْتَ "(سلم شريف ٢١٤/١) قبرول كي زيارت كيا كرواس ليح كدوه موت کو یا دولاتی ہیں۔

اورايك روايت مين حصرت انس خائفة فرمات بين كدآ مخضرت كَانْفَيْزَانْ ارشادفر مايا: كُنْتُ نَهَيتُكُم عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلَا! فَزُورُوهُمَا فَإِنَّهَا تُرِقُ الْقَلَبَ وتنْمِع الْعَيْنَ وَ

تُذِيِّكُو الْأَخِرَة وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا (رواه الحاكم شرح الصور ٤٩)

''میں تمہیں بہلے قبروں پر جانے ہے منع کرتا تھا مگراب سنو! تم لوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ وہ ولوں کی خرم کرتی ہیں آ کھے آ نسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یا دولاتی ہیں اور کو فی مخش بات مت کہا کرؤ'۔

زمري جهاري اس طرح کی احادیث میں قبرستان کوموجب عبرت قرار دیا گیا ہے اور ساتھ میں قبرستان جانے كااصل مقصد بھى بتاديا كيا كدو ہال محص تفرح اور تماشەكى غرض سے نہ جائے بلكہ اصل نيت موت کو یاد کرنے اور آخرت کے استحضار کی ہونی چاہیے گرافسوں کا مقام ہے کہ آج ہمارے دِلوں پر عفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑچکے ہیں اور قسادت کا ایسام مملک رنگ لگ چکا ہے کہ اب قبرستانوں کو کھیل کو داور تماشوں کی آ ماجگاہ بتالیا گیا ہے ٔ عرس کے نام سے اولیاء اللہ کی قبروں پر وه طوفانِ بدتميزي بيا ہوتا ہے كه الا مان الحقيظ اور اس طرح بيركه ان سب كاموں كو بہت بزے ا جروثواب کے اعمال میں شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی ہے ای طرح آج جوقبرستان آبادیوں کے چیمیں آ بھی ہیں وہ محلے کے آوارہ گردنو جوانوں کیلئے کھیل کے میدان بنتے جا رہے ہیں اور ان قبرستانوں میں جوار یوں اور سٹہ بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں مخت آخرت قساوت قبی کی دلیل ہیں۔ مُردول گونهلا نااور جنازوں میں نثر کت کرنا ای طرح موت کو یاد کرنے کے لیے دواہم مؤثر اسباب بعض روایات میں بیان کئے گئے ہیں: ﴿ ایک بیک مردوں کے نہلانے میں شرکت کی جائے۔﴿ دوسرے بیک نماز جنازہ میں بکثرت شریک ہوا جائے حضرت ابوذ رغفاری بڑائنز فرماتے ہیں' کہ جھے ہے آنخضرت مُالْتِیْزائے ارشادفر مایا: زُرِ الْقُبُوْرَ تَذْكُرُبِهَا الْاخِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْنَىٰ فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِطَةٌ بَلِيْغَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يُصُونِكَ فَإِنَّ الْحَزِيْنَ فِي ظِلِّ اللهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ خَيْرٍ - (رواه الحاكم 'شرح الصدور . ٥) '' قبروں کی زیارت کیا کروان کے ذریعہ ہے تم آخرت کو یا در کھو گے اور مردول کو نہلا یا کرو

' مبردن کی زیارت کیا کروان کے ذریعہ ہے تم آخرت کو یا در کھو گے اور مردوں کو نہلا یا کرو اس لیے کہ بے جان جم میں نور دفکر بچائے خودا کیے مؤٹر تھیجت ہے اور جنازوں پر نماز پڑھا کرو ہوسکتا ہے اس وجہ ہے تہاراد لِ تمکین ہوجائے کیونکٹ ملکین آ دمی اللہ کے سامتے میں رہتا ہے اور ہر خبر کا اس سے سامنا ہوتا ہے''۔

بان جهال ۱۹۹ هم موت کی یاد را

ال صدیت میں تین با تیں ارشاوفر مائی گئی میں اول قبرستان جانا۔ جس کاذکراو پر آ چکا ہے اس صدیت میں تین با تیں ارشاوفر مائی گئی میں اول قبرستان جانا۔ جس کاذکراو پر آ چکا ہے دوسرے مردول کو نہا لئا۔ بیا یک اہم قبیحت ہے اور موجودہ معاشرہ میں جسی میت کی تاب کی غیر مسلموں کے ریت رواح اور طور طریقوں سے متاثر ہوکر مسلم معاشرہ میں بھی میت کی لغش ہے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جائے گئے گھروا لے بھی قریب جانا نہیں جا ہے جن سل دینے کاموقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں مالا تکدید بُعداور دُوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیاد تی ہے میت کی لاش اسلام کی نظر میں نہایت قابل احترام ہے اس کے ساتھ ایک طرح کی دیا در اور اطریقہ معلوم نہ ہوتو کم از کم شسل کرانے والے کے کتر ہی اعز ہی این میں تعاون کرتے رہیں مردوں کے ساتھ اس طرح تعلق سے اپنی ساتھ یائی وغیرہ دُلوانے میں تعاون کرتے رہیں مردوں کے ساتھ اس طرح تعلق سے اپنی ساتھ یائی وغیرہ دُلوانے میں تعاون کرتے رہیں مردوں کے ساتھ اس طرح تعلق سے اپنی

موت کا منظر بھی سامنے آ جائے گا اور فطری طور پر آ دی اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے پرمجبور ہوجائے گا-حدیث بالا میں تیسری ہدایت بیدی گئی کہ نماز جنازہ میں کثرت سے شرکت کی جائے۔

حدیث بالا میں میسری ہدایت بیددی کی استادہ میں رکھنے استادہ میں مسلم شریف میں رہا ہے۔
مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت کا فیٹر نے ارشاد فر مایا: کہ جو تحض سی مسلمان کی نماز
جنازہ میں شریک ہواس کوایک قیراط تو اب ملتا ہے جس کی کم ہے کم وسعت احد پہاڑ کے برابر
ہے اور جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے اوراس کو دو قیراط تو اب ہے نوازا جاتا
ہے۔ (سلم شریف: ۲۰۱۱) اس لیے کوشش کرنی جائے کہ جب بھی موقع ملے نماز جنازہ نہ تو پھوڑ ک
جائے نماز جنازہ میں چونکہ مرنے والے می مکمکین اعزہ خامل ہوتے ہیں ان نے تم واندوہ کی وجہ
ہے پورا ماحول ممکمکین بن جاتا ہے اور پھر آدمی ہے تھور کے کہ جاتا ہے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی

ایسے بی اشحےگا اورلوگ ای انداز شررخ والم کا اظهار کریں گے۔ ایک عرفی شاعرکہتا ہے: یا صاحبی لا تغترر بتعم کٹ فالعمر ینفد والنعیم یزول

یا صاحبی لا تغترر بتعم کم فاقعمر یفاد و معیم مروف واذا حملت الی القبور جنازة کم فاعلم بانك بعدها محمول "میرے دوست دنیا كرام وراحت به دعوك میں مت بنااس لئے كه عمر خم بو جائے گی اور عیش جاتار ہے گا اور جب تم كمى جنازه كوا شاكر قبرستان لے جاؤتو يديقين كرلينا



كاس كے بعد تهيس بھي اليے بى اٹھا كرنے جايا جائے گا۔"

حديث بالاميس بياشاره بھى فرمايا گيا كەجب جناز ەكود كيوكردن ثمگين ہوگا تو قدرتى طور پر ا نابت الى الله كى كيفيت پيدا ہوگى - سابقة گنا ہوں پر ندامت اور شرمندگى كا احساس جا كے گا اور اس حال میں وہ شخص جو بھی تمنا کرے گار حمت خداوندی اس کی تنکیل کے لئے تیار ہوگی۔ان

شاء الله تعالى\_

#### وريري ففل:

### موت کی حقیقت

عام طور پر یہ خیال رائج ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ حالانکہ پیہ بات حقیقت کی صحح تعبیر نہیں۔اصل واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت محض ایک حالت کے تغیر سے تعبیر ہے۔انسان اس جم اوراعضاء کا نام نہیں بلکہ اصل انسان وہ چان اور دوج ہے جواس جمع غضری میں حلول کر کے اعضاء وجوارح سے کام لیتی ہے یہ جم روح کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سواری کا سوار یعنی روح اور جان جمم سے جدا ہوجاتی ہے تو بیسواری یعنی بدن بے کار ہوجا تا ہے اوراے اب''لاش'' کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو لاشکی ( کچھٹیں) کا مخفف ہے۔ دیکھیئے يهال بدن پوراموجود ہے باتھ مير كان ناك وغيره سارے اعضاء ميخ سالم بيں مگر جب جان نكل كى توكها جاتا ہے كە "آوى چلاكيا" اس ليے رويح پىلى كى اور جان اپنى جگد سے منتقل ہوگى۔ اگرای بدن کا نام انسان ہوتا توبدن کے رہتے ہوئے بھی بینے کہا جاتا کہ آ دمی چلا گیا اور فلاں کا انقال ہو گیا۔

بهرحال موت كالك ظاهرى اثرتوبيرا منة تاب كدانسان كابدن كاللطريقد إلاالي جمو جاتا ہے اور روح کی حکمرانی اور تبلط ہے آزاد ہوجاتا ہے جبکہ روح کے اعتبار سے اس پر دوطر ح کے تغیرات مرتب ہوتے ہیں۔

🕁 اول پیرکدروح سے اس کا مجوز ہیدن اوراعضاءای طرح اس کے گھر والے اور ہشتہ دار اور اس کا مال ودولت سب چھین لیا جا تا ہے۔جس سے فطری طور پر روح کو تکلیف ہوتی ہے





بلکہ جس روح کوان دنیوی مشاغل ہے جتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت ہے غفلت ہوتی ہےاتی ہی اس روح کوانقال ہےاذیت کا احساس ہوتا ہےاوراگروہ روح د نیوی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو بیانقال اس کے لیے فرحت اورسر وراورمسرت بشاشت کاعنوان بن جاتا ہے۔

اس انقالِ روحانی ہے دوسراتغیر میسامنے آتا ہے کہ اس کے لیے وہ حالات منکشف ہو جاتے ہیں جوجمد عضری کے ساتھ والی زندگی میں منکشف نہیں ہوتے۔جیسا کہ کوئی سوتا ہوا حض نیند ہے بیدار ہو جائے تو اس پرسامنے دکھائی دینے والی اشیاء مکشف ہوا جاتی ہیں' ای طرح گویا کے سب انسان نیند میں ہیں موت یعنی روح کے انتقال پر وہ سب بیداری کے عالم میں آ جا کیں گے اور سب سے پہلے ان پر بیہ بات مکشف ہوگی کدان کی نکیاں ان کے لیے کتنی نفع بخش ہیں اور برائیوں سے کیا نقصانات ہیں۔

( مخص احیا ،العلوم ۲۰۰۹ )

### موت کی شدت

موت کے وقت کی شدت اور تحق نا قابل بیان ہے اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جواس حالت گذرتا ہے قرآن کر یم میں غافل انسانوں کو جنجوڑتے ہوئے فرمایا گیا۔

وَجَآءً تُ سَكُرَةُ الْمَوْت بِالْحَقُّ ذَلِكَ مَا كُنُتَ مِنْهُ تَحِيْدُ - (سورهُ ف ١٩١)

"اورموت كالخق حقيقا قريب ألبيني بيده چيز بهس ساتوبدكا ب- "-

دوسروں کا تو کیا کہنا خود آنخضرت مُثَاثِیْزا پر بھی موت کی بیشدت طاری ہوئی' بخار ک شریف میں روایت ہے کہ وفات کے قریب آنخضرت مُخافِیّا کے سامنے رکھے ہوئے ایک برتن میں سے پانی لے کرایے چہرہ انور پر چھڑ کتے تھتا کہ تکلیف کی شدت میں کچھ کی ہواور آپ کی زبان مبارك يربيالفاظ تضه

لَا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكُوَاتٍ (بخارى شريف ١٤٠/٢ حديث ٤٤٤٩)

''الله کےعلاوہ کوئی معبود نہیں واتنی موت کی بختیاں برحق ہیں'' اور حفزت عا کشہ سدیقہ ڈھٹھنا ارشاد فرماتی ہیں: کہ وفات کے وفت آنخضرت سکھیلی<sup>ا</sup> ک

شدت تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ کراب میں کسی مرنے والے کی تکلیف کو ناپیندنہیں کرتی۔ (معاری شریف المغازی ۱۳۹/۲ حدیث ۲۶۶۱) تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت کی شرت کاموالا مام یو کا سال مریم مربھی السی ترین کے مدین کے ا

کامعاملہ عام ہے' بیرحالت مؤمن پر بھی طاری ہوتی ہےاور کافر پر بھی طاری ہوتی ہے۔البتداس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مؤمن کے لیے بیرشدت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے جبکہ کافر اور فاجر کے لیے عذاب کی شروعات ہوتی ہے' بعض روایات ہے معلوم ہوتا

ہوتی ہے جبکہ کا فر اور فاجر کے لیے عذاب کی شروعات ہوتی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمن کی غلطیوں کومعاف کرنے کے لیےاسے دنیوی تکالیف میں مبتلافر ما تا ہے اورا گرکوئی کسر رہ جاتی ہے تو موت کے وقت کی شدت سے اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ جبکہ فاجر

اگر کوئی نیکی والانگمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے جی کہ اس عمل کی وجہ ہے بھی موت سے آسانی بھی اسے نصیب ہوجاتی ہے۔ (شرح العدور ۸۵)

لہذاکی کافر کی آسان موت دیکھ کرید نہ تھنا چاہیے کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا اور مؤمن کی شدت کو دیکھ کر ہرگز بینہ خیال کریں کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ شدت ہوگی آلبند بیضروری ہے کہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا خیال کرتے ہوئے ہر مؤمن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو۔ چنا نجح آنخضرت مُناتِیجًا سے بھی موت کی آسانی کی دعا مروی ہے۔

# موت کے وقت کیسامحسوس ہوتاہے؟

حفرت عمره بن العاص ر النيز انتهائی مقلند اور مد بر اور ذکی و نیم صحابہ میں بین آپ کے حالات میں ملکھا ہے کہ جب آپ پر نزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اتا جان! آپ فرمایا کر تا ہے کہ کاش مجھے ایسا مجھدارا دی ملتا جوموت کے وقت کے حالات مجھے بتادیتا اور آپ کہتے تھے کہ تجب ہے کہ آ دمی ہوش میں رہنے کے باوجود موت کے وقت است اور گذر نے والی حالت میں بین چکے بیں وقت است اور گذر نے والی حالت میں بین چکے بیں الب آپ ای حالت میں طرح محموں فرما رہے ہیں؟ البذا آپ ہی جمیں بتاہی کہ آپ موت کے حالات کی طرح محموں فرما رہے ہیں؟ صاحبزادے کی بات می کر محمور میں الفاظ کی گرفت سے باہر ہے لیکن پھر بھی پھھا شارات جھتا ہوں میں موت کے حالت کی حالت کی جھا شارات جھتا ہوں میں موت کے حالت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے لیکن پھر بھی پھھا شارات جھتا ہوں میں موت

اس وقت ایسامحسوں کرر ہاہوں گویا کہ میری گردن پر رضوئی نامی پہاڑر کھ دیا گیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میرے پیٹ میں کانٹے کی شاخ ہے (جے کھینچا جارہا ہے) اور جھے سانس لینے میں آئی نگی اور تکلیف ہے کہ گویا کہ میری جان سوئی کے سوراخ میں سے ہو کرنکل رہی ہے۔(شرح الصدور ۱۲)

ہے و حرب سدوروں کا درت کی افزاؤ فرماتے ہیں کہ''موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی حضرت شداد بن اور کا طاقت میں انتہائی مولئاک منظر ہے اور موت کی تکلیف آ رول سے چیرے جائے گئیچیوں سے کا نے جانے اور دیگیچیوں میں پکائے جانے ہے بھی ذیادہ مخت اوراؤیت ناک ہے اورا گرکوئی مردہ قبرے نکل کر دیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی سے باخبر کر دی تو لوگ عیش و آ رام کو بھول جا نمیں اوران کی را تول کی فیندیں اُڑ جا نمیں۔ (شرح العدور ۱۲)

ب یں دوری میں کا مطاب واٹنٹو نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار مہینیہ سے بوچھا کہ ذرا حصرے میں بتلا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین اسے یول جھٹے کہ کوئی انتہائی کا نے دار ٹبنی آ دمی کے پیٹ میں ڈال دی جائے اور اس کے کانے ہر ہررگ اور جوڑ میں کھنس جا کیں اور پھرکوئی نہایت طاقتو رآ دی اس ٹبنی کو پکڑ کرتختی سے تھنچے لے تو اس ممل سے جتنی

چش جا میں اور پھرکوئی نہایت طافتور آ دی اس ہی لوپٹر سری سے تی سے واں سے ت تکلیف ہوگی اس ہے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ (شرح العدور ۱۳) حضرت عطابین بیار جل نشوز سے مروی ہے کہ آنخضرت مُنافِقِیم نے فرمایا: موت کا فرشتہ جب

حضرت عطابان بیبار دی تون سے مروں ہے ارا مسترت میں ہوت ہوت ہوت کو سعرت سے اور موت کے روی ہوت کے روی ہوت کے روی و روح نکالنا ہے تو اس کی تکلیف کلور کے یک ہزار وار سے بھی زیادہ مخت ہوتی ہے اور موت کے وقت مؤمن کی زگر آگ میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس وقت شیطان بھی اس کے نہایت قریب ہوتا ہے (تا کہ اسے آخری وقت میں بہکا سکے )۔ (شرح العدود ۱۸)

مروی ہے کہ جب حضرت موکی ایٹھ کی روح اللہ تعالی کے دربار میں پنجی تو ان سے اللہ تعالی کے دربار میں پنجی تو ان سے اللہ تعالی نے بوچھا آپ نے موت کوکیسا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسامحسوس کیا جیسے کہ کسی زندہ چڑیا کو آگئی جس کے کہ اُڈ کر فیج جائے اور کیے روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسامحسوس کیا جیسے کہ کسی زندہ مجری کی کھال آتاری جارتی ہو۔ (الند کرہ فی احدال المدنی والاعدة ۲۱)

---موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

انسان کا دشمن اعظم لیحنی شیطان آخر وقت تک اپنی اس کوشش میں کوئی سرنہیں رکھتا کہ آ دمی کو کی طرح ایمان سے محروم کر کے دائمی عذاب کامشتی بنادے چنانچید ویات میں آتا ہے کہ نزع کے وقت شیطان سامنے آئے کر کھڑا ہوجاتا ہے اور مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایک روایت میں وارد ہے:

ٱخْصُرُوا مَوْتَاكُمُ وَلِقِنَّوْهُمُ لَا الله إِلَّا اللّٰهُ وَبَشِّرُوْهُمْ بِالْجَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيْمَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ وَانَّ الشَّيْطَانَ ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ

ابن آدم عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْوعِ - (كنر العدال ببروت ٢٣٧/١) "جومسلمان موت كة ريب بول ان كي پاس ربواور ان كو" كلمه طيبة" كي تلقين كرواور

بند ملک رک سے ریب ہوں ان سے پی ار ہواور ان کو سمد سیب ک میں برواور جنت کی بشارت ساؤان لیے کہ اس ہولہا ک وقت میں بڑے پڑے تقلم مرود مورت واس باختہ ہوجاتے ہیں اور شیطان اس وقت انبان محسب سے زیادہ قریب ہوتا ہے''

باحتہ ہوجائے ہیں اور سیطان آل وقت البان کے سب سے زیادہ فریب ہوتا ہے۔
امام احمد بن ضبل میشید کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے صاحبر ادرے عبداللہ آپ کا
جبڑا بائد ھنے کے لیے سانے کیڑا لئے ہوئے گھڑے تھے۔ ادھر آپ کا حال یہ تھا کہ بھی ہوش
میں آجاتے بھی استغراق کی کیفیت ہو جاتی 'جب ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے
فرماتے: لا بعد لا بعد (ابھی ٹیمن ) بھی ٹیمن ) جب کی مرتبدید کیفیت ہوئی تو صاحبر ادے نے
فرماتے: لا بعد لا بعد (ابھی ٹیمن ) بھی ٹیمن ) جب کی مرتبدید کیفیت ہوئی تو صاحبر ادے نے
لوچھا کہ آبا جان آپ بید کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا

ہے اور داسوں س انعیاں دہا ہر ابد رہا ہے لہ اسوں ااحمد میرے ہا کھ سے چھوٹ نے ۔ یس اس کے جواب میں کہتا ہوں: لا بعد . لا بعد لینی ابھی تک تیرے فریب سے اس نہیں ہے جب تک کہ ایمانِ کامل پرموت نہ آ جائے۔(النذ کرہ ۲۹)

امام ابوجعفر قرطبی مینید کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ: لا الله الا الله پڑھے تو وہ برا بر' لالا' ' نیسی نا نکار کا کلمہ فرماتے رہے۔ پچھور پیش جب آپ کو پچھافاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کے جواب میں آپ لافرماتے تھے یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تہاری تلقین کے مقابلے میں ریکلہ نہیں کہدر ہاتھا بلکہ ووشیطان میرے



سامنے کھڑے تھے ایک کہتا تھا کہ نصاریٰ کے مذہب پر مرنا' دوسرا کہتا تھے کہ یہودیوں کے نه ہب برمرنا'ان کے جواب میں میں لالا (نہیں نہیں) کہدرہا تھا۔ (الذکرہ:۳۹۵)

مولا نامحر تعيم صاحب ديوبندي تبييير كى وفات كالحجيب واقعه

د بوبند میں حضرت مولا نامفتی محمرشفیع صاحب مینید کے ایک قریبی عزیز مولا نا محرفیم صاحب دیوبندی بینید تنے بڑے ہونہاراورصاحب علم عمل فاضل دارالعلوم تنے۔ مگر کم عمری بی میں صحت خراب گئی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب دیتے رہے۔اس عبرتناک اور حیرتناک منظر کا خود حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی آئکھول سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد "النعیم المقیم" کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں ان کے حالات تحریر فرما دیئے۔اس قصے کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں:

عصر کے قریب بار بارمتلی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہلتی تھی جس میں نماز ادا کرلیں' مجھے بلا كرمسكله يوچها كه مين اس وقت معذورين كرحكم مين داخل مول يانبين؟ مين نے اطمينان دلايا كهتم معذور بهواس حالت ميس نماز پڑھ سكتے ہواس وقت تك وہ اس عالم مشاہدہ ميں .تھے اور ارادہ کیا کہ متلی ہے کچھسکون ہوتو نماز ادا کرول لیکن اتنی ہی دیرییں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعدمغرب جب احقر پہنجا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہاور مذیان کی باتیں کررہے ہیں لیکن احقر داخل ہوا تو اچھی طرح پیچان کرمسرے کا المہار کیا اور فرمایا که میرے مریر باتھ رکھ دواور دُعایرُھ دواور حضرت میاں صاحب (سیدی سندی حضرت مولانا سیّدا صغرحسین صاحب دامت برکاتهم محدث دارالعلوم دیوبند ) سے میرا الام کہد د بیجتے اس کے بعد ہی شیطان رجیم ہے مناظرہ شروع جوااورتقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس کا سلیلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا اس سلسلہ میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ بیمر دود مجھے عصر کے وقت ے تک کردہاہ۔

اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے بذیان تمجھ رہے تھے وہ بھی اس مردود کے ساتھ خطاب

تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھیں اور دوسرے بہت سے مرد وعورت جو پاس تھے ان کا بیان ے کہ مغرب سے چھود پر پہلے (جو جمعہ ) کے روز بہت ی روایات و آثار کے اعتبار ہے تبولیت دعا کی گھڑی ہے اوّل مختصری وصیت اپنی دودن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر تفرع وزاری کے ساتھ تق تعالیٰ ہے دعا شروع کی کہ''اے میرے پروردگاریں بہت بڈمل وروسیاہ ہوں ساری عمر معاصی وغفلتوں میں گذاری ہے میں تجھے کس طرح منہ وکھاؤل کیکن تیرا ہی ارشاد ہے: "سبقت رحمتی علی غضبی" **یعنی میری رحمت میرے** غضب پرسبقت لے جاتی ہے اس لیے میں تیری رحمت کا امید وار جوں' میر تضرع وزاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عام حاضرین پر رفت طاری تھی۔

دعا كاسلسلة تم نه ہوا تھا كہ بآ واز بلند كہا كہ ميں تيم كروں گا بهشيرہ نے مٹى كا ڈھيلہ ساھنے آ کر دیا تیم کرتے ہی کہنا شروع کیا کہ مردود تھے بتلاؤں گا تو جھے حق تعالیٰ کی رحمت ہے مایوں ا کرنا چاہتا ہے میں بھی مایوس نبیس ہوں <u>مجھے</u>اس کی رحمت سے بہت بڑی امیدیں ہیں اس کی <mark>ا</mark> رحمت کے جروسہ پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔

تواكد مونی سے كتاب لے كراس وقت مجھے بہكانے آيا ہے ضبيث تھے اس ليے يہ جرأت ہوئی کہ میں سترہ دوزے مجد میں نہیں گیا۔ مگرمیری پیغیرحاضری خدا کے حکم سے تھی۔

اس كے بعد آيت كريم: ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِيدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَّهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّيَّ ﴾ تك برهي اورآك ﴿وَكَمْ إِلَّكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ برهنا چاہتے تھے كەزبان كولكنت بوكى تۇ پربېت زور سے بار بار پڑھا ﴿وَكَنْالِكَ نُنْجِي الْمُوْمِنِينَ﴾ ﴿وَكُنْ لِكُ نُنْجِى الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ اورشيطان سے خطاب کر کے کہا که مروووتو به بھلانا جا ہتا ہے میں اس کونیس بھول سکتا ہے آیت جھے حضرت میاں صاحب سلمہ نے بتلائی ہے اور مولوی محرشفع نے بتلائی ہےاور پھر بار بار بلندآ واز ہےاس جملہ ﴿ وَكَذَٰلِكَ لَنْهِي الْمُوْمِنِينَ ﴾ كو پڑھا كہ كره گونخ أفعاً بديا تين مير يه پنجنے ہے پيلے ہو چكي تين جن كوحاضر ين نے اختلال حواس سجھا تقامگر میرے پہنچنے پر اچھی طرح پہچان کرخوش ہوئے اور دعا کی درخواست اور حصرت میاں صاحب مظلم كوسلام عرض كرنے كى وصيت وغيره سے صاف طاہر ہوا كداس وقت بھى اختلال حواس نہ تھا بلکہ عدواللہ اللیس لعین کو دیکے کراس ہے مقابلہ کررہے تھے چنانچہ میرے حاضر ہونے

موت کی باد

یں میں حاصہ بعد مسلم میں ہوئے۔ اس وقت اس چھ ماہ کے مدت کے مریض کی بیرحالت تھی کد معلوم ہوتا تھا کہ اب مشتی لڑنے کو کھڑا ہو جاوے گا ایک مرتبہ کہا کہ تو نے سمجھا ہوگا کہ بیرٹازک وقت ہے اس وقت

رہے و طرم ہوجودے ہیں رہیہ ہو گادوں۔ بہکادوں دیکھاب میرے بدن میں حرارت آگئ ہےاب مجھے بتلاؤں گا۔

اس کے بعد کہا کہ یہ بہت ہے آ دمی کھڑے ہیں (وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف دو تھے )ابیامعلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آ رہے تھے (غالبًا فرشتوں سے خطاب کرکے ) کہا کہ بس اب تواللہ میاں کے بہاں لے چلو۔

الغرض ال قتم كى تفتگوكا سلسله عشاء كے بعد تك جارى رہا جس ميں بار بار پوراكلمه طيب پڑھتے رہے بالآ خرساڑھے نو بجے شب كواس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے كرلى - انالله وانا إليد راجعون - (ملحص رساله "النعبم المقيم")

### ئىرى فصل:

الله انجام بخيركرے

آ دى كوايخ ظاہرى اعمال يرجمى اطميران ندكرنا جائے بكد بميشد ورتار ب كدنہ جانے

DO CHECH

C

آخر میں انجام کیا ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان پر زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف توجہ ہوجانی چاہیے۔اصل اعتبار آخری انجام کا ہے۔ ای لیے جناب رسول اللہ کا گھڑنے ارشاوفر مایا:

موت کی باد

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - (مسلم شربف ٣٣٤/٢)

'' آدمی ایک طویل زمانه تک اتل جنت والے انتال کرتار ہتاہے مگراس کی عملی زندگی کا اختیام جہنیوں والے انتال پر ہوتا ہے اور بھی آدمی طویل عرصه تک جہنیوں جیسے عمل میں جتلار ہتا ۔ مرکز اس سرواجہ ملاحق میں استاد استادہ استادہ ہوتا ہے۔

### سوءِ خاتمہ سے ڈرتے رہیں

کوئی بڑے سے بڑا عبادت گذار بھی حتی طور پر بیر صفائت نہیں دے سکتا کہ مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرت ناک واقعات بکثرت پائے گئے ہیں کہ آ دمی پوری زندگی اجھے اعمال کرتا رہا گر آخری وقت میں اسکے حالات بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی یا د

مدانحا می ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ذیل میں ایسے ہی چندعبرت آ موز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

بدنظري كاانجام

(۱) مصرمیں ایک شخص برابرمبحد میں رہتا تھا پابندی ہے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا' چیرے پرعبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی' انقاق ہے ایک دن جب اذ ان دینے کے لیم مجد کے مینارے پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسا کی شخص کی خوبصورت اڑکی پرنظر پڑی جے د کچیکروہ اس پر وِل وجان ہے فریفتہ ہو گیا اوراذ ان چھوڑ کروہیں سے سیدھے اس مکان میں پہنچا اور کی نے اے دیکھ کر ہو چھا کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں اس لیے کہ تیرے حسن وجمال نے میری عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی تہمت والا کا منہیں کرنا جا ہتی ہوں تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ ہے نکاح کروں گا۔لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی ہوں میرا باب اس رشتے پر تیار نہ ہوگا تو اس خف نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں چنا نچیاس نے محض اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عیسوی ند بب قبول کرلیا\_ (نعو ذبالله من ذلك) لیکن انجی وه دن پورا نه بوا تھا کہ بیہ محض اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لیے حبیت پر چڑھا اور کسی طرح وہاں ہے گر پڑا جس ہےاس کی موت واقع ہوگئی لیٹن دین بھی گیااورلڑ کی بھی ہاتھ نیہ آئی۔(الند کرہ: ٤٣)

# حضرات سيخين ولانؤؤ يرتبرا كرنے كى سزا

 (۲) مشهور مصنف علامه ابن الي الدنياني اليين عارك آراء رساله "من عاش بعد الموت" میں کی ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے آگ آگ چلا ناشر و ٹَ سر ر یا اور جب اُن کوکلمہ کی تلقین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلمنہیں بڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم ایسی جماعت ہے متاثر تھے جواحضرات شیخین سیدنا ابو بکرصدیق اور فاروق اعظم ﷺ پر سب وشتم كرت تق \_ (موسوعة الرسائل لابن ابي الدنيا : ٢٣)

اس طرح کےعبرت ناک واقعات کتب تاریخ میں بکثر تے موجود ہیں جن سے انداز ہ ہوتا

ہے کہ حفرات محابہ وہ کھیج سے بغض وعداوت بدانجا می کا ہڑا سبب ہے۔ بعض واقعات اس ط کے بھی ہیں کہ صحابہ خالی آھے۔ بغض رکھنے والوں کی صورتیں ذلیل جانوروں میں تبدیل کرو كَنُيل - (مجاني الدعوة ١/ ٥٨) نعوذ ما للله منهُ

# شرأب نوشی - بدانجا می کاسب

(٣) معبدجهنی مُینیدُ کابیان ہے کہ ملک شام میں ایک شرابی شخص کومرتے وقت کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس نے جواب میں کلمہ پڑھنے کے بجائے بیالفاظ کہنے شروع کئے: "اشرب واسفنی ( خود پی اور مجھے بھی پلا) یعنی اس کے د ماغ پرشراب نوشی ہی مسلط رہی۔

(التذكرة في احوال الموتي: . إيا

اِس دا قعد ہے معلوم ہوا کہ شراب نوشی ہے بھی آ دی بکشرت بدانجا می ہے دو چار ہوتا بیگناه تمام ترگنا ہوں کی جز اور بنیاد ہے اور سوء خاتمہ کا برا سب ہے

### ونياسيے جدئے زيادہ لگاؤ كاانبام

(۴) شہرا ہواز میں ایک شخص کومرتے وقت کلے کی تلقین کی گئی وہ کلمہ پڑھنے 🕏 بجائے یہی کہتا

ر ہا:'' گیارہ' ہارہ' تیرا'' بیخض حساب داں تعاور پھری زندگی اس کی حساب و کتاب میں گذری تھی

وین سے پکھر غبت نہ تھی اس لیے مرتے وقت کلمدیرا صفے کے بجائے صاب ہی الگا تار ہا۔ اس طرح ایک وخض کونزع کے دفت کلیہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے فلاں گھر

کے اندر فلاں چیڑ ٹھیک کر دواور میرے فلاں باغ کے اندراس طرح اصلاح کر دولیعنی مرت

وفت بھی اس کا دل مکان اور باغ میں اٹکار ہا۔ (۵) ایک شخص نے زردگائے پال رکھی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا جب مرتے

وفت اس کلم تلقین کی گئی تو اس کی زبان پر زردگائے زردگائے کی گردان ہیں ہیں۔

(الذكرة:١٠٠١م)

ان واقعات سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ ڈنیاداری میں صدسے زیادہ مشغولیت اور دن رات کار دبار ادر پیسہ کمانے کی دھن الی لعنت ہے جوانسان کوشن خاتمہ کی دولت سے محروم کر

كتى ب\_اللهم احفظنا ممهم- أمين-

### الله والول كواذيت دينے كاانجام

(٧) مشہور عالم علامہ ابن حجز بیشی میپیئے نے'' فآوی حدیثیۂ' میں نقل کیا ہے کہ ابن البقاء نام کا ایک مخص جس نے علوم اسلامیہ میں زبردست مہارت حاصل کر کے فرق باطلہ ہے بحث و مناظرے كاملكه حاصل كرايا تھاائي علمي صلاحيت كى وجه ہے اس كوخليفة المسلمين كا تقرب حاصل ہوا اور خلیفہ نے اس پراعتما د کرتے ہوئے بادشا ۂ روم کے دربار میں اے اپنی حکومت کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے ندہبی پیشواؤں اور یا دریوں کی ایک عظیم مجلس منعقد کی جس میں عقائد پر بحث کے دوران ابن التقاء نے ایسی ملل تفتگو کی کے سارے حاضرین پر سناٹا گیا ورکسی ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔عیسا کی ا وشاہ کو مجلس کا بیرنگ د کی کر سخت نا گواری ہوئی اور اس نے ابن السقاء کو شیشتے میں اتار نے کے ليےخلوت ميں اس كے مامنے اپنی حسين وجميل مٹي كوچیش كيا ابن البقاء نے اس كے حسن و جمال برفریفتہ ہوکر بادشاہ سے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیشرط لگائی کہ اگر تو عیسوی ۔ ندہب قبول کر لے تو نکاح ممکن ہے۔ چنانچہ وہی ابن السقاء جس نے باوشاہ کی مجلس میں عیسوک فد ب كتارو بود بكھير كرعيسائيول كولا جواب ہونے يرججور كرديا تفامحض ايك لوكى كے عشق ميں گر قار ہو کر عیسوی مذہب قبول کر کے مرتد ہو گیا اور ای ارتد ادی حالت میں جہنم رسید ہوا۔ (اعاذ ناللہ منہ) کہتے ہیں کہ ابن البقاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بڑے بزرگ شان میں گتاخی کرنے اورانہیں ذکیل کرنے کا ارادہ کیا تھا اوران بزرگ نے ای وقت کبد دیا تها كه مين تجهور جنهم مين جلها مواد كيير ما بهول \_ ( فآوي حديثيه ١٠٥٠ )

### سيّدنا حضرت حسين ولأنفظ تيرمارنے والے كابدترين انجام

(2) ایک شخص جس کانام زرعہ تھا اس نے میدان کر بلا میں ریحانۃ الرسول سیّدنا حضرت حسین برائٹیز، کو تیر مارکر پانی کی طرف جانے سے روک دیا تھا اور اپنے تیرے آپ کی گردن کو زخمی کر دیا تھا'اس کے اس عمل پرسیّدنا حسین بڑائیز، کی زبان سے سیہ بددعا نکلی کہ'' اے اللہ اسے

OTIFICA CHRON

بیاسا کردے اُسے اللہ اسے بیاسا کردے' راوی کہتا ہے کہ جھ سے اس شخص نے بیان کیا ا زرعہ کے مرض الموت میں اس کے پاس حاضر تھا کہ اس کا عبر تناک حال بیر تھا کہ وہ بیک وقت بیٹ کی طرف تحت گرمی اور پیٹھی کی طرف تحت سردی محسوں کر کے چین رہا تھا۔ اس کے سامیے لوگ پنگھا جھل رہے تھے جبکہ اس کی پیٹھی کی طرف آئیسٹھی رکھی ہوئی تھی اور وہ کے جارہا تھا کہ '' مجھے پانی پلاؤ پیاس سے میں مراجا رہا ہموں'' چینا نچہ ایک بہت بڑا امب لایا گیا جس میں ستویہ وودھ تھاوہ اٹنا زیادہ تھا کہ پانچ آ دی اس کر بھی نہ پی پاتے' مگروہ سب اکیلا می پی گیا اور پھر بھی میا تر بیا س پیا رہا رہا اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح بڑا ہوگیا تھا۔ اللّٰہم احفظ احد نعوذ باللّٰہ می ذلک ۔ (علی الدموۃ ہوں)

سيّد ناسعيد بن زيد رهاينيُّ پرجھوٹادعويٰ کرنے والى عورت کا انجام (۸) حفرت سعید بن زید خاشی کا شاران دی خوش نصیب صحابه میں ہوتا ہے جن کو جناب رسول الله مُثَالِّيْنِ اللهِ مِن عِن جنت كِي بشارت مرحمت فرمائي ہے۔ ايك مورت اروى بنت اویس نے آپ پردموی کردیا کہ آپ نے اس کے مکان کے پچھ تھے پر عاصانہ بقنہ کرلیا ہے۔ معاملہ مروان بن الحکم تک پہنچا جواس وفت مدینہ کے گورنر تھے۔حضرت سعید جاتنۃ کوعدالت میں بلایا گیا آپ نے ارشادفر مایا کہ بھلا میں کیے کی کی زمین و باسکتا ہوں جبکہ میں نے خور آنخضرت سے سناہے کہ جو مخص کی کی ایک بالشته زمین غصب کر لے تواس کے پنچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے ملکے میں قیامت کے دن طوق بنا کرڈ الدی جائے گی۔ مروان نے پیجواب ین کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے مزید کی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حفرت معید الماتن نے عورت پر بدوعا فرمائی کہ: ''اے اللہ اگر بیر عورت اپنے دموے میں جموثی ہے تو :﴿ میرے دعویٰ کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما' ﴿ اس عورت کی بینائی سلب فرما' ﴿ اوراس کی قبرای کے گھر میں بناد ہے' رادی کہتا کہ اس واقعہ کے پچھ روز کے بعد ہی مدینہ میں ایساسیلاب آیا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور حضرت سعید کی جائی واضح ہوگئ۔ چھوعرصہ کے بعد مدعیہ مورت کی بنائی جاتی رہی اور پھر ایک دن وہ ٹٹول ٹٹول کر اپنے گھر

D TIP G

ی چل رہی تھی کہ گھر ہی ہے ایک کئویں میں گر کر حرگئی۔ (مسلم شریف ۱۸۵/۳ الاصابہ ۱۸۸/۳ مدالغا ۱۸۸۰ مدالغا ۱۸۸۰ مدالغا (۲۳۲/۲)

سعد بن الى وقاص وللنظير بهتان لكانے والے كا انجام

(9) حضرت معدین ابی وقاص زلائیز بڑے متجاب الدعوات صحابہ میں ہیں۔حضرت عمر زلائیز کے زمانہ میں کوفہ کے گورنر تھے۔اہل کوفہ میں ہے پچھلوگوں نے ان کے بارے میں شکایتیں حضرت عمر بڑائیڑ تک پہنچا کیں مدینه منورہ بلاکر شحقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں ہ مخضرت مَا اَلْتِیْزا کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں یعنی عشاء کی ابتدائی دورکعتیں طویل یزها تا ہوں اور آخری دورکعتیں ہلکی پڑھا تا ہول ٔ حضرت عمر ٹٹائنز نے فرمایا کہ واقعی آپ ہے ہی امیدتھی پھر حصرت عمر جائنڈ نے بچھالوگوں کومزیر خشق کے لیے کوفہ بھیجا کہ وہ مجد مجد جا کر معلوم کریں کہ کوفہ والوں کا حضرت سعد جھٹن کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے جس مجد میں بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعد وہاتیز کی تعریف کی ۔ مگر جب سے لوگ' ' بی عبس'' کی مبعد میں بہنچے وہاں ایک شخص جس کا نام اسامة اور کنیت ابو سعد ہ تھی کھڑ اہوا اور كينے لگا كه جب آپ الله كاواسط دے كر تحقيق كرتے بيں تو سنے ! كد سعد ضاتو جهاديس جاتے ہیں اور نفنیمت کوتشیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور ندفیطوں میں انساف سے کام لیتے ہیں۔اس کے بیالزامات س كرحضرت معد والنئونے فرمایا كداللد كي قسم اب ميس تين بدوعا كيس ۔ کرتا ہوں۔اےاللہ اگریہ بندہ اپنے دئوے میں جھوٹا ہوا ورمحض ریا کاری اورشہرت کے لیے اس نے جھوٹے الزام لگائے ہوں قد ﴿ اس کی عمر لمی فریا۔ ﴿ اوراس کے فقر و فاقد کوطویل کرد ب ﴿ اورا نِے فَتَنُونَ مِن مِثَلًا كرد ، اس روایت كے راوى عبدالملك كتبے ميں كه اس كے بعد میں نے اس مخص کو اس حال میں دیکھا کہ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھنویں تک اسکی آ تھوں پر لنگ آئی تھیں لیکن وہ راستہ چلتی لڑکیوں سے چیٹر چھاڑ کرنے سے بازندآ تا تھا اور

جب اس سے اسکا حال بو چھاجا تا تو جواب دیا کہ : شیخ مفتون اصابتنی دعوة سعد لینی فتر میں بتلا بور حابول مجھے حضرت سعد کی بدد عالگ گئی ہے۔اللّٰهم احفظنا منه. ایناری شریف الم ۱۹۵۰ کا الدعوۃ ۲۵

صحابہ مخالفتہ پرطعن وتشنیع کرنے والے پرسعد والٹین کی بدؤ عا

عامر بن سعد خانفنا كہتے ہيں كەممىرے والدحفرت سعدا بن ابی وقاص ایک ایسی جماعت پر گذرے جوسب کمی شخص کی گفتگوغورے سرجھکا کر سننے میں مشغول تھے۔ آپ نے بھی تحقیق

حال کے لیے سراندر ڈال کراش کی بات ٹی تو دیکھا کہ وہ حضرت علیٰ حضرت طلحہٰ اور حضرت ز پیر جائی پرلعن طعن کر رہا تھا حفزت سعد مٹائنڈ نے اسے اس حرکت سے منع کیا ' مگروہ بازنہیں

آیا تو آپ نے فرنایا کہ دیکھوا میں تجھے پر بدرعا کردوں گا'اس نے کہا کہ آپ توالیے دھمکی دے رہے تیں کہ گویا کہ آپ نبی ہوں؟اس کے بعد حضرت سعد جلاتیز گر تشریف لے گئے۔وضو

فرمایا' دورکعت نماز پڑھی' اس کے بعد ہاتھ اٹھا کران الفاظ میں بددعا کی کہ''اے اللہ!اگر <u>تھے</u>

معلوم ہے کہ بیشخص ایسے لوگوں پر سب شتم کر رہاہے جن کے نیک اعمال تیرے دربار میں پہنچ چے ہیں اوراس نے انہیں برا جملا کہہ کر تیراغ صدمول لیا ہے تو اسے تو آج ہی عبر تناک نشانی بیا آ

دے۔اب عامر بن سعد رہا تیز بہتے ہیں کھ بدرعا ما تکتے ہی ایک بدکا ہوا بختی اونٹ سامنے ہے

نکل کر جمع کو چیرتا پھاڑتا سیدھا اس شخص تک پہنچا لوگ ڈ ر کے مارے دور بھا گ گئے اور اس بد کے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شال میں زبان درازی کرنے والے فخص کواپیے پیرول اور مند

سے اس کے اعضاء چیا چیا کر برسرعام ہلاک کر ڈالا بی عبرت ناک منظر دیکھ کرلوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد ہل تنز کے پاس بینچے اور انہیں خرسانی کہا۔ ابوالحق (حضرت سعد کی کنیت)

الله تعالى في آپ كى بدر عاكى قبوليت ظاهر كردى ب- (البداية والنهاية ١/٥٥٥)

یہ چندواقعات ہماری آ تکھیں کھولئے کے لیے کافی میں ورنہ تو تاریخ کے ہر دور میں ایسے واقعات پائے گئے ہیں کہ جن برنصیبول نے بھی اللہ کے نیک بندوں کوستایا ہے ان کا حشر براہوا

ہے۔ سوءِ خاتمہ کے مجملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب اولیاء اللہ سے بغض اور ان کی شان میں برزه مرائی بھی ہے۔ حدیث قدی میں دارد ہاللہ تعالی فرماتا ہے: من عادی لی ولیا فقد

اذنته بالحرب (بعارى شريف ٩٦٣/٢) يعني جو خص ميركى ولى و وتني ركم ين اس کے خلاف اعلانِ جنگ کردیتا ہوں'اس لیے ہرمسلمان کو بھی اللہ والے کی شان میں گتاخی اور 

### مونى فصل:

### حسن خاتمه!عظیم دولت

جس شخص کوایمان کامل اورا عمال صالحہ کے ساتھ و نیا ہے رصلت نصیب ہوجائے تو ایسی اعظیم دولت ہے جس کے مقابلہ میں کا نئات کی ہردولت نیج ہے۔ اس لیے ان تمام اسباب کو احتیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نفتح آپیش اورمفید چیز علاءاوراولیاءاللہ سے تعلق اورمحبت ہے۔ جو شخص اللہ کے نیک بندول سے جتنا تریادہ تعلق رکھے گا ان شاءاللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا 'جناب رسول اللہ منافیقی کا کارشاد گرامی ہے: اُلْمَورُہُ مَعَ مَنْ اَحَبُ۔ (زمندی شریعہ ۲ ہا) جی ایشی آوری کا حشرا پنی انگر ہاری محبت اولیاءاللہ کے ساتھ ہوگی تو ان شاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگی تو ان شاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگی تو ان شاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وقت آ دی کے سامنے کے ساتھ ہوگا۔ وقت آ دی کے سامنے اس کے ان مجل چیش کے جاتے ہیں اگر وہ لہودلوب والی سوسائی میں پڑا رہا تو وہی لوگ چیش اس کے انال مجل بیش کے جاتے ہیں اگر وہ لہودلوب والی سوسائی میں پڑا رہا تو وہی لوگ چیش ہوتے ہیں اورا گرا ہی خیرے ساتھ تھی تھی ترین کے ساتھ ہوتے ہیں اورا گرا ہی خیرے ساتھ تھی تھی تھی تھی تھی کیا جاتا ہے۔ (شرین العدور ۱۱۱۱)

بہرحال صلحاءاوراولیاءاللہ سے عقیدت ومحبت حسن خاتمہ کا بہترین اورمؤثر ذریعہ ہے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔

### الله والول كى رحلت كے بعض قابل رشك اور بشارت آميز واقعات

حسن خاتمہ ہے مرنے والے کی محض ظاہری حالت مراؤ بیں ہے کیونکہ بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہے بڑا صالح اور بزرگ شخص خطرناک حادثہ ہے دو جاپر ہوکر اچا تک وفات پاجاتا ہے اور بھی کوئی بڈمل شخص بڑی آ سائی اور اچھی حالت میں رحلت کرتا ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی کامل ایمان 'بہتر اعمال' انابت الی اللہ اور رحمت خداوندی کا امید وار ہوئر

بارگاوایز دی میں بینچے۔ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پرائے کتی ہی تکلیفیں پینچیں تو کو کی آ کی بات نہیں ہے اور اگرید کیفیات معدوم ہول تو پھر محض آسانی کی موت ہے آخرت میں پا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ایک حدیث میں جناب رسول الله مَثَاثِیْجُ آنے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ سے محبت کرتا ہے تواہے مٹھاس عطافر مادیتا ہے۔حضرات صحابہ ٹھائی نے عرض کیا کہ مٹھاک عطا کرنے کا کیامطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہمطلب بیہے کہا۔ انتقال ہے قبل الیے اعمال خیر کی توفیق عطا کرتاہے کہ اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے

بیں اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ (الرواج عن ابن حبان ۳۹۵/۳ )ای طرح ایک روایت مين آتخضرت تَالَيْقِيَّ إن ارشاد فرمايا كه جس شخص كامرت وقت آخرى كلام كلمه شهادت اوركله طیبہ ہوا در دِل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو ان شاءاللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب

ہوگا۔ آئندہ صفحات میں حضورا کرم مَا اَشْتِا اور چند حضرات صحاب اور اولیاءاللہ کے حالات وفات پیش کے جاتے ہیں تا کہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت ومحبت سے بھی ہمارے سینے معمور ہوجا ئیں۔

# ٱتخضرت مُلَاثِينًا كاحادثهُ وفات

امت محمریہ کے لیے سب سے بڑا سانحہ جس کے تقبور سے آج بھی رونگٹے کھڑے موجات بين جمارے آ قا وسر دار ٔ سرور کا نئات فاُ رموجودات حفرت مجم مصطفیٰ مَا اَشْجُا کا کاس دینا سے پردہ فرمانا ہے۔ پیلیا المناک کمی تھا کہ بڑے بیل القدر صحاب بھی اپنے حواس بجا ندر کھ سکے اور ان کی آ تھوں کے سامنے اندھرا چھا گیا سیّدنا حضرت عمر بڑاتو جیسے جری اور بهادر شخف بهی تلوار لے کرمجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ جوشخص پیہ کہے گا کہ حضورا قد س ٹائیلا بھیا۔ پردہ فرما چکے ہیں تو ای تکوار ہے اس کی گردن ماردی جائے گی۔ اس وقت امیر المومنین سیّد نا حضرت ابو بمرصد يق من الله في يورى بيدار مغزى كا شوت ويتا بو عيد اعلان فرمايا:

مَّنُ كَانَ مِنْكُمْ يَعِبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعِبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ حَىَّ لَا يَمُونُتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا مُحَمَّداً إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَلِلهِ

الرسل .....(بنخاری شریف ۲/۰۹۲)

موت کی یاد

'' تم میں ہے جو محص محمد طافیخا کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ مجھے لے کہ محمد طافیخ اب اس دنیا ہے تشریف لے جا چکے ہیں اور جو مخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اس پر پہلی موت طاری نہ ہوگی گھرآپ نے بیآ بیش پڑھیں وَمَا

حضرت عمر راتین فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ریبا تیتی آج ہی نازل ہورہی ہیں'جب مجھے آپ ٹانٹینل موت کا یقین ہو گیا تو میری حالت بیہو گئ کدمیرے قدم میرابو جھا تھانے کے

خمل ندرہ یائے اور میں بے اختیار زمین برگر گیا۔ ( بخاری شریف ۲۰۸/ ۱۸۰۰ )

شدیدمرض الوفات میں جب آپ مُلْافِیْل جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے محبد تشریف ندلا سكوتوآ ب فَالْفِيرُ فِي مَا كَيد كر ك سيّدنا حفزت الوكرصديق ولاتف كونماز برهان كالحكم فرمایا ٔ حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹؤ نے آپٹائٹیز کی حیات میں کا نمازیں ادا کرا کیں اس دوران نی اکرم کانٹی نے امت کو کتاب اللہ کومضبوطی سے تھامے رکھنے غلام باندیوں اورعورتوں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا اہتمام رکھنے کی تاکید اور وصیت فرمائی اس شدت کے عالم میں آپ مالی النظام نے اپنی قبر مبارک کو تجدہ گاہ بنانے سے ختی سے منع فر مایا اور اس سلسلہ میں يبوديون كى برهملى يرتكيركرت بوت فرمايا:

لَكِنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّحَدُوا فَهُوْرَ ٱثْبِيَّآءِ هِمْ مَسَاجِدَ قَالَتُ فَلَوْ لَا ذَاكَ لَأ بُوزَ قَبْرُهُ غَيْرَ انَّهُ خَشِيَ لَؤِيَّتُخَذَ مَسْجِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَلَوْ لَا ذَاكَ

لَمْ يَكُذُكُو قَالَتُ ..... [بخارى:٢ / ٦٣٩ ـ ١٣٣٠ ١٣٩٠ (٤٤٤١]

''الله تعالی کی لعنت ہے بہود یوں پر که انہوں نے اپنے انبیا علیم السلام کی قبروں کو بحدہ گاہ بنا

الإ.....ا

موت کی شدت اور تکلیف میں زیادتی اور بے چینی سے آپٹائی اُٹی کا کیا ہمارک پریہ دُعاجاري ربي:

> اللُّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ (شمانل ترمذي:٢١) ''اےاللہ!موت کی ختیوں برمیری مدفر ہا''۔

حفرت عاكش صديقة في في التي بين كه مين اكثراً بست بيات سناكرتي في كدكى بي في وفات ال وقت تك نبين موقى جب تك كه خوداس بيد ونيايا آخرت مين ربخ كه بابت الله علوم ندكر في جائت بي التي في وفات كا وقت قريب آيا جبكه الله علوم ندكر في جائت چنا خير جب آپ تاليفياً كي وفات كا وقت قريب آيا جبكه آپ تاليفياً كام مبارك ميرى كود مين ها قرآب تاليفياً كام النس تيز چلن كااور آپ تاليفيا في مايا و التي مين التيسين كار العن مين التيسين كي الله عليهم مين التيسين كي الله على الدين الموكول كساته دربالهند كر التيسين كو مين مجهد كي كداب آپ تاليفيا في التيسين كو مين مجهد كي كداب آپ تاليفيا في التيسين كرد واحتيار ورسادى شريف ۱۳۸۷)

آ نخضرت تُلَا الله الوقات میں پاکیزگی حارت کا خوانجام دیاوہ مواک کے ذریعہ پاکیزگی حاصل کرنا تھا، چنانچہ حضرت عاکشہ صدیقہ بھڑتا فرماتی ہیں کہ مرض الوقات میں آئے خضرت مُلُ اللہ اللہ علیہ ایک تارہ میان میرے بھائی عبدالرص این ابی بکر جائٹ اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مواک تھی، جس سے وہ مواک کر بہت تھے آ نخضرت مُلِی ایک اس مواک کونظر جما کر دیکھا (جس سے جھے اندازہ ہوگیا کہ آپ تھی طرح چبا کر دیکھا (جس سے جھے اندازہ ہوگیا کہ آپ تھی طرح چبا کر دیکھا (جس سے بھے اندازہ ہوگیا کہ آپ تُنظی اللہ مواک کونظر جما کر دیکھا (جس سے بھی طرح چبا کہ کہ مواک کرنا چاہتے ہیں) لبندا میں نے وہ مواک ان سے لے کراچھی طرح چبا کہ طریقہ پرمواک فرمانی اوراجھی فرمت میں چیش کی۔ چنانچ آ مخضرت مُلِ اللہ اوراجھی آپ نے اپناوست مرتبہ بیالفاظ و ہرائے نوبی المُرقیقی الاعملی۔ پھر مبارک یا اُنگی آسان کی طرف اٹھائی اور تین مرتبہ بیالفاظ و ہرائے نوبی المُرقیقی الاعملی۔ پھر مبارک یا اُنگی آسان کی طرف اٹھائی اور تین مرتبہ بیالفاظ و ہرائے نوبی المُرقیقی الاعملی۔ پھر مبری کودہ بی میں انتقال فرمائی وانا الیہ راجعو کہ (بعدی شریف ۱۳۸۲)

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِی وَارْحَمْنِی وَالْحِقْنِی بِالرِقِنِقِ الْاعْلی - (معاری شریف ۱۲۹۲)
"اسالله امعاف فرمااور مجھ پردم فرما اور اعلی درجہ کے دفت کے ساتھ جھے لاحق فرما"۔

آ مخضرت مَا الله الله وفات كى خبرے مدینہ میں كبرام في گیا۔ يى جانثاروں كا آسرا چلا گیا مجان نبوت كاسب سے برا محبوب نوو اپنے محبوب این ربّ العالمین سے وصال كى سعادت سے بہرہ ور ہو گیا مدینہ میں ہرطرف سسكيال اور آبيں تھيں۔ جن كا اظہار زبان سے كم

الم الموت كي ياد المنظمة

اور ایک روایت میں سے ہے کہ سیّدنا حضرت ابو بکر صدیق جلّ فنے نے بیشانی مبارک کو

چوہ نے کے بعد آپ کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا:

د حضور! میرے ماں باپ آپ آپ کا گینے اور موت اسلامی نا کرنے گئی گئی کا در موت کا وہ سلسائی ہو گئی اور موت کا وہ السائی ہو کہا ہوگئی اور موت کا وہ السائی ہو کہا ہوگئی کی وفات حسرت آیات نے بوت کا وہ سلسائی ہوگئی ہو گئی ہو آپ کا گئی ہی کی وفات نے مواقعا آپ کا گئی ہی گئی وفات نے اور آپ کا گئی ہی کی وفات نے اسلامی کا وہ بنا کہا ہی کا وہ اسلامی کا وہ بنا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا کہ کہا کہ میں گئی اور آپ کا گئی ہی کے دامت نے وہ خصوص بر تاؤ کہا کہ آپ کا گئی ہو کہ کہا کہ میں گئی اور آپ کا گئی ہی کی دات براہر قرار اور ایک آپ کا گئی ہو گئی ہو

موت کی ما د مارايد مارے ني تک بېنچاد كاور مارك بارك مل الم محفوظ فرما".

اس کے بعد آپ مُنْ فَقِیْم مجد میں تشریف لائے اور تسلی آمیز خطبہ ارشاد فر مایا جس سے لوگوں کے پچھ ہوتی بجا ہوئے اور خلافت نما نہ جنازہ اور تدفین کے مراحل انجام دیئے گئے۔

(الروض الأنف ١/ ١٣٥) ۱۲ رئیج الا ول ااھ پیر کے دن عیاشت کے دفت آپ کی وفات ہوئی۔ پیر کا بقیہ دن اور

منگل کی رات خلافت کے قیام اور بیعت کی تھیل میں صرف ہوئی منگل کی صح کو آپ کو مسل دیا گیا' پھر انفرادی طور پرنمانہ جنازہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا جو پورا دن گذار کر رات تک جاری

ر ما ، پھراس رات ہی میں آپ کی تد فین عمل میں آئی -صلی الله علیه الف الف مرة -

(الروش الأنف ٣٥٣/٢ البداية والنبلية ٣٨٣/٥ ولاكل النوة وغيره)

بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت مُلَّافِیْزُ کے شدت مرض کے زمانہ میں

آ پ مُنَاتِّعُ كَا كُلُومَ كَا سب ہے چیتی صا جز ادی ٔ اہل جنہ عورتوں كى سردار سیدہ حضرت فاطمہ ﷺ

(جن كوآب نے بہلے اى آئى وفات كى اور چرائل بيت من سےسب سے بہلے ان كانقال كى خرويدى تقى ) حاضر خدمت بوكي اورآب كى شديد تكليف دكيد كرفرمايا : واكوب اباها

( بائ مير ، والدكي تكليف! ) تو آخضرت كُلُيْفِيَّا في فرمايا بيني آن كي بعد پير بهي تبهار ب

باپ پرکوئی تکلیف ند ہوگی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوگی تو حفزت فاطمہ بڑی آخری دیدار

کے لیے تشریف لا کیں اور آپ کے جسد مبارک کے سامنے کھڑے ہوکرارشاوفر مایا:

يَا اِبْنَاهُ ۚ اَجَابَ رَبًّا دَعَاةً يَا اِبْنَاهُ مَنِ جَنَّةُ الْفُرْدَوْسِ مَا وَاةً ۚ يَا اِبْنَاهُ الّي جِئْرَيْسُلِ نُنْعَاهُ\_ (بخاری شریف ۲۱۱۲)

" إ مير ميار ما تا جان! جنهول ني ان د اين رب كي دموت قبول كر لي واسئ مير م

مشفق اورعزیز والد! جن کا ٹھکا نا جنت الفرودس ہے۔اے والد نامدار! جن کی وفات پر ہم حفرت جرئیل طاینها کے سامنے گرید د زرای کررہے ہیں۔

پھر جب آپ کالفیزا کو وفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ خان نے شدت تاثر میں حضرت انس جلائن سے فرمایا:





يَا آنَسُ! أَطَابِتُ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْنُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّرَابَ \_

(بخاری شریف ۲۰۲ ، ۳)

"میاں انس! تم نے بید کیے گوارا کرلیا کہ تم آ مخضرت کا پیٹا کے جسد اقدس پراپنے ہاتھوں

حضرت انس بطانیوز بان حال ہے جواب دےرہے تھے داقعی دل تو نہ حیابتا تھا مگر تھم نبوی ك تغيل مين جرأيمل انجام وينايرا - (فنع الدارى ١٤٩/٨)

بعض روایت میں بیجی ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ چڑنے نے قبر مبارک ہے مٹی اٹھا کر اینی پیشانی پررکھی اوراہے سونگھا پھر بیا شعار پڑھے۔

مَاذًا عَلَى من شَم تربةَ احمَد 🏠 أن لا يَشُم مَدى الزَّمان غَوَالِيا صُبَّت عَلَى مَصَائب لَوُ انَّها اللهِ صُبَّت عَلَى الآيَّام عُدُنَ لَيَا لِيَا ''محمن کافیز کا کی قبر شریف کی مٹی سو تکھنے والا اگر مدہوش ہوکر پھر عمر بھر پچھ سو تکھنے کے قابل نہ ر بوتواس میں حمرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کیونکداس حادثہ سے میرے او پر مصیبتوں کے وہ پہاڑٹو ٹے ہیں کہ صیبت اگر دنوں پر نازل ہوتی تو ہوا ندحیری را توں میں تبدیل ہو جاتے۔(اشرف الوسائل:٥٨٧)

الل مدينه كاليه معمول تفاكه جب كسي مصيبت زده كوتسلي ديني موتى تونبي اكرم تأثيثَة كما حادثه وفات اسے یا دولایا جاتا'جس کے تصور کے بعدائی ہرمصیبت اور تکلیف آسان معلوم ہونے لکتی۔اللہ تعالٰی آنخضرت مَا لَیْنِیْم کے درجات بلندے بلند تر فرمائے اور پوری امت کی طرف ے آ یِ اَلْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى سَيَّد المرسلين سيّدنا ومولانا محمد وعلَى آله واصحابه اجمعين

اميرالمؤمنين سيّدنا حضرت ابوبكرصديق طانفؤ كي وفات امت محمد بيلي صاحبها الصلوة والسلام كي افضل ترين شخصيت اورآ تخضرت مالينيزام كےمحت و محبوب رفیق خلیفه اوّل امیر الهؤ هین سیّدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑاڑنز کے سب وفات کے بارے میں متعدد حضرات نے لکھا ہے کہ دراصل آپ کو سرو رکا کنات 'فخر موجودات' سیّد ناومولا نا موت کی یاد

محمد رسول الله تُنْافِيَّةُ كِلَى وفات كااس قد رصد مه تقاكه آپ اندر بى اندر گفتنة رہے اور برابر لاغرو نحیف اور نمز ور ہوتے چلے گئے اور بیا ندرونی کڑھن اور تکلیف آپ کی وفات کا سبب بنی آپ نے مرض الوفات میں اکابر اصحاب الرائے صحابہ کے مشورہ سے اپنے بعد سیّدنا حضرت عمر فاروق جائیّز کو خلیفہ شعین فرمایا اور اس پر بیعت لی اور جب بیکام بخیروخوبی انجام یا گیا تو آپ نے بارگاہ ایز دی میں بیدعا فرمائی :

یماری سے بخت پریشان تھیں جب عیادت کے لیے تشریف لاتیں تو آپ کی تکلیف دیکھ کر بیقراری والے اشعار پڑھا کرتیں' حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ بیہ جواب دیتے کہ بٹی! بیاشعارمت پڑھو بلکہ بیآیت پڑھو:

وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ طَلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ تَحِيدُ - (سورهُ ق: ١٩) "اوروه آئي موت كي به بوخي تحقق بيده ب جن سقة ثلّار بتاتها"-

ا میک روایت میں ہے کہ آپ ہوئٹونے نے وفات سے قبل حضرت عاکشہ ہوئٹ نے فرمایا کہ بیٹی! مجھے میرے ان مستعمل کپڑوں ہی میں گفن دینا اور آج چیر کا دن ہے اگر میرا رات تک انتقال ہوجائے تو میرے دفن میں کل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ مُلْآتِیْزَاکی خدمت میں جنتی جلد بہنچ جاؤں انتاہی بہتر ہے۔ (تاریخ الحلفاء ۱۰۱۔ ۱۰۷)

اور بیمی مشہور بے کدوفات کے وقت آپ بڑاٹن کی زبان مبارک پرید عاجاری تھی: تَوَفِّنی مُسَلِمًا وَالْحِقْنِی بِالصَّلِحِینَ -(يوسف: ١٠١) موت کی یاد

"موت دے مجھ کواسلام پڑاور ملا جھ کونیک بختوں میں"۔

إس دعاكے بعد آپ رحلت فرما گئے ۔ (مشاہیر کے آخری کلمات ۱۱)

رضى الله عنه ٬ وارضاه رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً \_

وصی اللہ تعلیہ ورکسان و ساملہ معلی و سیم را کے جب سیدنا حضر بہ صدیق اکبر بڑتن کی حضر سعید بن میں بن اکبر بڑتن کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرض کیا کہ بم و کھور ب میں کہ آپ کی حالت وگر گول ہے اس لیے ہمیں کسی تھیجت سے سرفراز فر مائے تو حضرت و میں کہ آپ کی حالت وگر گول ہے اس لیے ہمیں کسی تھیجت آ جائے گی تو اللہ تعالی اس کو نے فر مایا بحر و میں میں بیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ وہ موت آ جائے گی تو آپ نے فر مایا کہ وہ موت آ جائے گی تو آپ نے فر مایا کہ وہ میں خداوندی کے سامنے ایک میدان ہے جس میں با نیسے نہریں اور ورخت ہیں وہ کلمات

''اے اللہ! آپ ہی نے سب مخلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کی پیدائش کی مطلق ضرورت نہ تھی' پھر آپ نے مخلوقات کے دو حصے فرمائے ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جنبی

بـ للبذا بحص بنائي جبنى ندينائي-"

ا الله ! آپ نے تعلوق کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں تقی یا سعید بنانے کا فیصلہ فر مایا ہے۔ البذامیری برعملیوں کے سبب شقی مت بنائے۔

اےاللہ! آپ بیدائش ہے پہلے ہی ہے جانتے میں کہ کون کیا کرے گا۔ پس مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کوآپ نے اپنی اطاعت میں لگے رہنے کا فیصلہ فر مایا ہے۔

ا کے اللہ! کو کی محتق کیجے نہیں جاہ سکتا جب تک آپ نہ جا ہیں گیں میری جاہت صرف یہ بنا دیجئے کہ میں وہی جاہوں جو مجھکوآپ کا قرب عطا کردے۔

اےاللہ! بندوں کی ہرحرکت آپ کی اجازت کی مختاج ہے لیس میری نقل وحرکت اپنے تقوی کے مطابق کردیجئے ۔

اےاللہ! آپ نے خیر وشر پیدا کر کے ہرایک کے عالل الگ الگ مقرر کئے تیں۔ پس مجھے خیر کی تو فیق والے لوگوں میں شامل کرد بیجئے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہرا یک کے الگ الگ بسانے والے افرادمقرر

موت کی ماد

کئے ہیں مجھے جنت کے مکینوں میں شامل فر مادیجئے۔

اےاللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لیے صلالت اور گمراہی مقرر کر رکھی ہے جن کواسلام پر

شرح صدرنفیب نہیں۔ پس جھے اسلام اورایمان پرشرح صدرعطا فر مایے اوراس کومیرے دل میں مزین فرمادیجئے'۔

اے اللہ! آپ ہی نظام کا نُمَات کے مدیر ہیں۔ پس جھے ایس بہترین زندگی عطافر مایے جوآب کے تقرب سے مالا مال ہو۔

اے اللہ! بہت ہے ایسے لوگ میں کہ مج شام ان کوآپ کے علاوہ پر بھروسہ ہے۔ مگر میرا مكمل اعتاد ٔ اميد اور برطرح كي نفرت صرف اور صرف آپ كي ذات بي سے وابسة ہے۔ حضرت الوبكر جُنْ الله في خام ما يا كدييرب باتيس كتاب الله سي ما خوذي بي (اورجوبيرجذ بات ركھ كاس كوأ فق مبين نوازاجائكا) - ركتاب العاقبة للاشبيلي ٦٣)

اميرالمؤمنين فاروق اعظم زطفؤ كي وفات كےوقت ہوشمندي ٱنخصرت مُلَاقِينًا كَ حِبيتِ اور منه ما هيم صحابي جليل أسلام كعظيم ترين ستون اور تاريخ اسلامی کے درخشندہ ستارے امیر المؤمنین سیّد نا حضرت عمر بن خطاب فاروقِ اعظم خلافتانے وفات ہے قبل جس ہوشمندنی اور امت کے لیے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خود تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ آپ کو ایک مجوی غلام'' ابولولو' نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیزے سے شدید زخمی کردیا تھا' آپ کواٹھا کر گھر لایا گیا' مدینہ میں تھلیلی چ گئی لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہوجائمیں لیکن جب آپ کودودھاور مبیز پلائی گئی اور وہ پیدے زخم سے باہرنکل گئ تو بیافتین ہوگیا کہ اب آپ جانبر ند ہوسکیں گے۔ چنا نچہ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور آپ کی شاندار خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے۔ ای دوران ایک نوجوان فخف نے بھی آ کر آپ سے پی خطاب کیا:

"اميرالمؤمنين خوشخرى قبول فرماي كدالله تعالى نے آپ كوآ تخضرت كَالْتُيْزُا كى صحبت كا شرف عطا کیا۔ پھراسلام میں سبقت ہے نوازا' پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل وانصاف کے ساتھ میدذ مہ داری ٹھائی اور اب آپ مرتبہ شاوت سے نوازے جا



رہے ہیں''۔

بين كرسيدنا حضرت عمر والنيز في فرمايا: "مين توبيه جا بها بول كدان سب نعمتول ك ساته بھی حساب کتاب برابر سرابر ہوجائے تو بساغتیمت ہے''۔ ابھی وہ نو جوان واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ حصرت عمر بڑاتنز کی نظراس کے تہہ بند پر پڑی جو ٹننے کے پنچے لٹک رہاتھا آپ نے فورا اے واپس بلایا اور کہا: پیارے!اپنا کپڑ ااو پر رکھا کروریتمہارے کپڑے کے لیےصفائی کا باعث ہاورتمہارے پروردگارے تقوی کا وربعہ ہے '۔یہ ہوشمندی! کماس تکلیف اوراذیت کی حالت میں بھی نہی عن المئکر کا کام جاری ہے۔اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبز ادے حفزت عبدالله بن عمر بھتھ سے فرمایا کہ' ویکھومیرے اوپر کتنا قرض ہے؟ چنانچیر حساب لگانے سے پیتہ چلا کہ تقریباً ۸۲ ہزار درہم قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولا میرے اہل خاندان ہے لے کر بیرقم اداکی جائے اگر پوری نہ ہوتو میرے قبیلے بنی عدی سے وصول کی جائے۔ پھر آ پ نے حضرت عبدالله بنعمر رجيج ہے فرمايا كه 'امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه ورجوا كے ياس جاكر میراسلام عرض کرواور بیمت کہنا کہ امیرالمؤمنین نے سلام عرض کیا ہے بلکہ بیکہنا کہ عمر نے سلام کہاہے (تاکہ کوئی جرنہ ہو) اور کہنا کہ عمر آپ ہے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے حجرہ میں اپنے ساتھیوں (آنخضرت مُلَاثِيَّا اورسيّدنا حضرت ابوبكرصديق طالق ) كے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پڑھی نے حسب الکم یہ پیغام امّ المؤمنین جڑھی تک پہنچا دیا۔انہوں نے جواب دیا کہ اگر چہ میں خود یہاں فن ہونا جا ہتی تھی کیکن اب میں اینے او پر حضرت عمر جلاتفۂ کوتر جیح دیتی ہول میٹنی ان کو فن کی اجازت ہے۔حضرت عمر جلاتیز جواب کے منتظر تھے جب حضرت عبداللہ جائٹیٰ واپس آئے تو فر مایا کہ'' کیا خبر لائے؟'' حضرت عبداللہ ولائظ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مراد پوری ہوئی۔حضرت ام المؤمنین عا نشہ صدیقہ اوری نے اجازت مرحمت فرمادی ہے۔ بیخوشخری س کرحضرت عمر بڑائیؤ کی زبان سے بے ساختہ حمد وثنا کے کلمات صادر ہوئے اور فرمایا که''اس ہے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لیے نہیں تھی'' پھر فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حجرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرا نام لے کر اجازت طلب کرتااگراجازت دیدین تو و ہال وفن کرتا ورنہ مجھے عام قبرستان میں وفن کر دینا'اس کے بعد آپ نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کے لیے سات اکا برصحابہ جوائی پر مشتمل ایک



مجلس شوریٰ بنائی جن میں گو کہ آپ کےصاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بھی شامل مے مگران کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وصیتیں فرمائیں:

. ﴿ مباجر بن اولین کے حقوق کی صانت اوران کی عزت وحرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ ﴿ انصارِ مدینہ کے ساتھ خیرخواہی کی جائے ان کے نیک عمل لوگوں کی حوصلہ افز ائی ہؤاور بدعمل افراد سے درگذر کا معاملہ کیا جائے۔﴿ دیگرشہری آبادیوں کے ساتھ بھی بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔اس لیے کہ وہ اسلام کے معاونین کال کے جمع کرنے والے اور دشمنوں کے لیے غیظ و غضب كا باعث ہيں (كمان كى تعداد سے دغمن خوف كھاتا ہے) ان لوگول سے ان كى رضامندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔﴿ اور مملکت کے دیہات میں، رہنے والوں کے ساتھ بھی خیرخواہی کی جائے۔اس لیے کہ وہ عربہ ، کی اصل اور اسلام کی بنیاو ہیں'ان سے ان کا ضرورت سے زائد مال لے کران کے ہی فقراء میں صیم کر دیا جائے۔ ﴿ اور ذمیوں کے ساتھ بھی ریاعت کا معاملہ کیا جائے ان کے عہد کی پاسداری کی جائے ان کے رشمنوں سے جنگ کی جائے اور ان کی وسعت سے زیادہ کا انہیں مکلف نہ بناما صابے''۔ (لیعنی طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے )۔

ان ہدایات کے بعد آپ نے جان جان آ فریں کے سپر دکر دی۔

( بخاری شریف ا/۵۳۳ (۵۳۳)

الله اكبرا بيدار مغزى كى كياشان ہے؟ كمآخيرتك امت كى فكر ہے اورا يك ايك جزئيه پر نگاہ ہے اور ایک ایک ہدایت پیش نظر ہے۔ بے شک آپ نے خلافت نبوت کا حق اوا کر دیا' بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب زخم سے آپ کی تکلیف زیادہ بڑھی تو حضرت عبدالله بن عباس على خدمت ميس حاضر موسة اورتسلي دييته موسة عرض كيا كه المحدالله آپ کو جناب رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَالْتُنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ لے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے ای طرح خلیفہ اوّل حضرت صدیق اکبر جائٹوا اوران کے بعد دیگر صحابہ خالی کی معیت بھی آپ کو نصیب رہی اور آپ نے سب کاحق ادا کر دیا اب اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو وہ سب محابہ عالم آپ سے راضی ہوں گے (بدآپ کے لیے



بری سعادت کی بات ہے ) یہ تن کرسیّد ناحضرت عمر دائٹنو گویا ہوئے کہ '' آپ نے آنخضرت منافیخ اور حضرت صدیق المبر دائٹنو کی جس رفاقت کا ذکر کیا ہے وہ تو محض فضل خداوندی ہے جو جمیع پر ہوا۔ آج جو آپ جمیعے تکلیف میں دیکھ رہے ہیں وہ وراصل آپ اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں ہے (کہ میری وفات نے فتنوں کا دروازہ نوٹ جائے گا جیسا کہ دوسری صدیث میں وارد ہے ) اور اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین کی وسعت کے بقدرسونا ہوتا تو میں آج اے اللہ کے عذاب سے بیخ کے لیے فدید میں دید یتا ہے (بعدادی ضریف ۱۷۱۷) میں آئے اے اللہ کے عذاب سے بیخ کے لیے فدید میں وید یتا ہے (بعدادی ضریف ۱۷۱۷) میں آئے اعمال پر بھروسنہیں ہے بلکہ سب کھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی کا خوف اور خشیت عنی الب ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ وفات کا وقت آپ کا سرمبارک آپ کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمر خات نے اپنی گود میں رکھایا اور اسے زمین پر رکھوا یا اور اسے زمین پر رکھوا یا اور اسے زمین پر رکھوا یا اور اسے زمین کر کرائی ہے آگر عمر کی اس کی بڑی خرائی ہے آگر عمر کی مفقرت نہ ہو'' چھرصاحبز ادے سے فرمایا کہ جب میری وفات ہوجائے تو کفن وفن میں جلدی کرنا۔ (کتاب العاقبہ ۲۱)

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹنڈ کی نعش مبارک چار پائی پر رکھی تھی اور میں و ہیں قریب میں کھڑ اتھا کہ ایک شخص نے اپٹی کہنی میرے کندھے پر رکھ کر حضرت عمر بڑائنڈ کی طرف رخ کرکے ہیے کہنا شروع کیا!

''اللہ تم بر مهر بان ہوا مجھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی تمہارے دونوں ساتھیوں ( حضور اکرم کا تینے اور صدیق اکبر جی نین بہت کشرے کے ساتھ فر مائے گا۔ اس لیے کہ میں بہت کشرے کے تخصرت کا فینے کی زبانِ اقدس سے پیکلمات سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر وعمر فیاں کام کمیا اور میں اور ابو بکر وعمر فلاں جگہ گئے اس لیے جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کو انبی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا'۔

این عباس بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے جومڑ کر دیکھا تو بیخراج عقیدت پیش کرنے والے مخص سیّدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ (بناری شریف /۵۱۹) واقعی کتنا شاندار خراج عقیدت اورکیمالطیف اور بشاشت انگیز استدلال ہے ایسی موت پر بلاشبہ ہزاروں ہزارزندگیاں



قربان بي -رحمه الله تعالى رحمة واسعة

# أمير المؤمنين ستيدنا عثان غني والفؤ كي مظلومانه شهادت

پیکر حلم وحیاذ والنورین امیر المؤمن سیّدنا حضرت عثّان عَنی بن الله کو جب شریسند باغیوں نے اپنے مکان میں محصور کر دیاوران باغیوں کو ہٹانے کی برممکن کوششیں ناکام ہو گئی جس سے حوصلہ پاکر بیشر فی القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کر اندر داخل ہو گئے تو اس خطر ناک منظر کو کھے کرسیّد نا حضرت عثّان غنی بن الله نے نماز کی نبیت با ندھ لی اور سورہ کھ پڑھئی شروع کردی آپ کے گھر پر باغی ہملہ آور ہوتے رہے اور آپ پورے صبر وسکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہے اور نمازے بائد کھی اس وقت آپ کی زبان رہے اور نماز سے جادری تھی۔

الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُهُا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ - (آل عمران ١٧٣٥)

' جن كوكهالوگول ف كد كدوالي آدميول ف جح كياب سامان تههار عد مقابله كي ليرموتم ان سنة دوتو اورزياده مواان كاليمان اور بولي كافي بم كواننداوركيا خوب كارساز بـ

اس دوران ایک خف آپ پر جمله و رمواا دراس قدر شدت به آپ کا گا گھوٹا که آپ پر

عثی طاری ہوگی اور سانس لینے میں تکلیف محسوں ہونے لگی ابھی اس نے چھوڑا ہی تھا کہ دوسرا اور تیسرا آ دمی آ گے بڑھا اوراس نے تکوارے آپ پر دار کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے رو کئے کی کوشش کی جس سے ہاتھ کٹ گیا اور خون کاسب سے پہلا قطرہ قرآن کریم کی اس آیت

ーバスく

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - (البقره: ١٣٧)

''سواب كافي ب تيري طرف سے ان كواللہ اور و بى ہے سفنے والا جانے والا''

اپناتھ کو کنتاد کی کرآپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نکلے کہ یکی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی مفصل سور تیں کھی پھرایک اور شخص جس کا نام سودان بن حمران تھا ننگی تکوارلہراتا ہوا سامنے آیا اور اس خبیث نے تکوار آپ کے پیٹ میں اتار دی اور آپ ای







#### حال میں سرخر وہوکر بارگا وایز دی میں حاضر ہوگئے ۔رضی الله عندوارضاه۔

(البدابيوالنبابيهـ/٢٠١)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جولوگ بھی حصرت عثمان جڑتنز کے قتل میں شریک تھے وہ سب بعد میں مقتول ہوئے اور بعض نے بیٹر مایا کہ قاتلین میں سے ہرخض پاگل ہوکر مرا۔ معد د ماللّٰہ من ذلك. (البدایه والنہایة ۲۰۲۷)

شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیّد ناعلی کرم اللّٰد و جہہ کی بیدار مغزی شیر خدا فاتح نیبر المؤمنین سیّد نا حضرت علی کرم اللّٰد و جہہ کو جب خبیث ابن المجم نے شدید زخی کر دیا ور آپ کا چرہ خون سے لبولبان ہوگیا ' پھر آپ کو تیام گاہ پر لایا گیا اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نامیدی ہوگئ تو آپ نے اپنے صاحبزادگان جوانان اہل جنت شدت کی وجہ سے زندگی سے نامیدی ہوگئ تو آپ نے اپنے صاحبزادگان جوانان اہل جنت کے سروار ' سیّدنا حضرت حسین بی بھی کو بلاکر خاص طور پروصیت فرمائی۔ وصیت فرمائی۔

- کی میں اپنے تمام صاحبز ادگان اور جن تک بھی میری تحریر پننچے اللّٰہ رب العزت ہے ڈر نے اورا یمان واسلام ہی کی حالت برمرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
- (ب) تم سب ل کرمضبوطی ہے اللہ کی رشی کو پکڑے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ مُظافِیۃ کا کو بیار شاد فرمائتے ہوئے سنا ہے کہ دو جھکڑنے والول کے درمیان صلح کرانا نماز' روزہ جیسی عبادات ہے بھی افضل ہے۔
- ک) این رشته داردن کا خیال رکھواوران پرصله رخی کروتا که الله تعالیٰتم پر حماب کتاب آسان فرمائے۔



(9) تیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تمہاری موجودگی میں ان کے چمروں پر

پژمردگی نه ہواورتمہارے دہتے ہوئے وہ پر باد نہ ہونے یا کیں۔ (٠) پروسیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے حقوق مے متعلق

یز دسیوں کو ہماری دراثت میں مثر یک قرار دیں گے۔

() اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ ہے ڈرتے رہنا خبر دار!اس پڑمل کرنے میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ لے جائے۔

() کج بیت اللهٔ کاه رمضان کے روز وں اور ز کو ۃ کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے رائے میں جان و مال ہے جہاد کرتے رہنا۔

( ) حضرات صحابہ خلقہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ نبی کریم مُثَاثِّعُمْ نے ان کالحاظ کرنے کی وصیت فرمائی۔

( ول ) فقراءاورمساكين كودية دلائة ربنااور مورتوں اور بانديوں كاخيال ركھنا۔

(یُ) دینی معاملے میں کسی کے طعنے کی پرواہ مت کرناان شاءاللہ تمبارے بدخواہوں کی طرف سے اللہ تعالی کفایت فرمائے گا۔

( كَا ) لوگوں كے ساتھ حسن اخلاص سے چیش آنا اور امر بالمعروف اور نبی عن المنكر مت چھوڑ نا

ور نه بدترین لوگتم پر حکمرال ہوجا کیں گے بھر تمہاری دعا کیں بھی قبول نہ ہوں گی۔

(الله على التول يرايك دومرے كا تعاون كرنا اورظلم وعدوان كے كامول ميں شريك شدر منا اور الله سے برابر ڈرتے رہنا۔وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلم طیب کا در دفر مائے رہے اور ای حالت میں وفات پائی اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی زبان پرسب سے آخر میں بیآیت جاری تھی فَمَن يُعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَّعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ (زلزال: ٧ـ٨٤) (سوجس في قرره مجر بھلائی وہ دیکھ لے گااہے اور جس نے کی ذرہ مجر پرائی وہ دیکھ لے گااہے )۔

(البدأية والنهاية ٧/٠٥٠١ ٢٥١)





#### سيدنا حضرت حسن والثفظ

٧: رحياية الرسول سيّدنا حضرت حسن حاثيّة كوجب خطرناك قتم كاز هر بلايا تميااورآپ كي حالت غیر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے باہر صحن کی طرف لے چلؤ میں اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہتا ہوں' چنا نچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھادیا' تو آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا: کیا ےاللہ! میں اپنی اس جان کو تیرے نز دیک مستحق تو اب سجھتا ہوں میرے یاس اس ہے زیادہ فیتی کوئی چیز نہیں ہے (اللہ نے آخر وقت میں آپ کو اپنی پاکیزہ زندگی پر رحمت خداوندی کی بھر پورامید کی نعمت عطاء کر دی) اورا کیک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے گئے تو آپ کے چھوٹے بھائی سیّدنا حضرت حسين طاتف نتشريف لاكرتسلي وية موع فرمايا كه بهائي جان اس تكيف كى كياحيثيت ب؟ بس آپ کے بدن سے روح نگلنے کی دیر ہے کہ ابھی آپ اپنے والدین ما جدین حضرت علی اور حضرت فاطمه علي اورائي في المحضرت حمزه اور حضرت جعفر او رائي مامول حضرت قاسم حضرت طیب ٔ مطہراورابرا ہیم اوراپی خالا وُل حضرت رقیۂ ام کلثوم اور زینب بڑائیں سے ملا قات کرنے والے ہیں 'تسلی کے بیالفاظائ کرحضرت حسن طائنڈ کا احساس تکلیف کم ہو گیا ورآ پ نے فرمایا کہ پیارے بھائی 'بات سے کہ میں اس وقت اس مرحلہ میں واخل ہور ہا ہوں جس کا پہلے بھی تجر بنہیں ہوااور میں اپنی آئنگھوں سے اللہ ایس مخلوق دیکھے رہا ہوں جن کو آج تک بھی ا البين و يكهابين كرحفرت مسين «الفيز بركر بيطاري جو كيا - (رضى الله عنه وأرضاه)

( البدايه والنهايه ٤٣٣/٧)

#### سيّدنا حضرت حسين وللنَّيْهُ كي در دناك شهادت

2. نواستدرسول سنیدنا حضرت حسین والنوز نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہو؟ اللہ کی شم تم میر بے بعداللہ کے کی خطاب کرتے ہو؟ اللہ کی شم تم میر بے بعداللہ کے کی اللہ بندے کو آل نہ کرسکوں سے جس کا آل میرے مقاسلے اللہ کے نزدیک مجھ زیادہ موجب عذاب ہے اللہ کی شم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی کر کے مجھے عزت عطاء کرے گا بھر

میری طرف سے تم سے اس طرح انقام لے گا کہ تہیں احساس بھی ندہویائے گا، قتم بخداا گرتم نے مجھے مارڈ الاتو اللہ تعالی اس کا سخت عذاب تمہارے اوپر ناز ل کرے گا اورس کے بدلے میں خوزیزی عام ہو گی پھراس وقت تک تم ہے راضی نہ ہوگا جب تک کہ تہمیں بدترین درد ناک عذاب میں مبتلانہ کردیے''۔

آپ کی اس پراٹر تقریر کے بعد گو کہ آپ کے خاندان کے نیس افراد غاز ہُ شہادت ہے بج سنور کر بارگاہِ ایز دی میں حاضر ہو چکے تھے لیکن کوئی مخالف فوجی آپ پرحملہ کی جسارت نہ کر یا تا تھا' تا آ ککہ بدبخت کمانڈرشمرین ذی الجوثن کے للکارنے پر زرعہ بن شریک اور سان بن انس نام کے دوشتی القلب ظالموں نے انتہائی مظلو مانہ حالت میں آپ کوشہید کر کے اپنی ذات پرمهرلگالی - أنالله وانا اليه راجعون - (البدايه والنهايها)

### حضرت سعد بن اني وقاص رطانين كي وفات

۸ : حضرت سعد بن اتی وقاص بنی نیز کے معاجبزادے مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب میرے والدمحتر م (حضرت معد جائنو) کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سرمبارک میری گود میں تھا'میں بے اختیار رونے لگا تو آپ نے فرمایا: جیٹے! کیوں رور ہے ہو؟ اللہ کی فتم مجھے میرا رب بھی عذاب نددےگا میں جنتی لوگوں میں ہوں (اس لئے کہ آنخضرت مَا لَيْتِيْمَ لَيْ آپُود نيا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اورعشرہ مبشرہ میں آپ سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں ) بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا خود بدلہ عطا فر مائے گا جبکہ کفار کی نیکیوں ك عوض ان كاعذاب كچھ ملكا كرد كااور جب نيكياں باقى نه بچيس گي تو ان سے كہا جائے گا كه اب ا ا ا ا ا ك ا ا ا ك ا مطالب ان معودان باطله ا كروجن ك المئم عبادتين كياكرت تقه ـ (البدايه والنهايه ١/١٧م)

# وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہ رخانینی کا حال

٩ سيرنا حضرت ابو بريره ﴿ اللهُ كَي وفات كا وقت جب قريب آيا تو آپ رونے لگه آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رہ روہیں؟ تو فر مایا کہ توشے کی کی اور طویل سفر کی شدت سے اور میں المستركان المستركان

آیک گھائی کے اندراتر نے کی قریب ہوں جو یا تو جنت میں جائے گی یا جہنم تک اور جمھے ابھی یہ معلوم نہیں کہ میراانجام کیا ہوگا۔ (کتاب العاقبہ :٥٠) اورا یک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے گورزم روان بن الحکم مرض الموت میں آپ کی عیادت کو گئے اور کہا کہ ابو ہر پرہ التہ تعالیٰ آپ کو شفاء عطاء کر ہے تو حضرت ابو ہر برہ ڈائٹونٹ نے جواب میں بید دعاء ما گئی: اللّٰہ ہم آپنی اُحب اللّٰهاء که فاحب لِقائمی. (اے اللّٰہ میں تیری ملاقات پند کرتا ہوں البذا تو بھی میری ملاقات پند فرما) راوی کہتا ہے کہ ابھی مروان مرکر ہازار بھی نہ پہنچ تھے کہ اطلاع کمی کہ حضرت ابو ہر برہ ہیں تین کی رحلت ہوں البدا ہو ہر برہ ہیں تین کی رحلت ہوں اللہ عنه و اُرضاہ . (البدایہ النہایہ ۱۹۷۷ میں الاصامه ۲۰۱۷)

# فقيهامت خادم رسول حضرت عبداللدابن مسعود والتفظ

ا: ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود طالبہ نے مدینہ منورہ میں ملاقات کی اور کہا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آخرت کا ایک شخص نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آخرت کا ایک سفید منبر پرتشریف فرما ہیں اور آپ ان کے بیچے ہیں اور حضورا کرم کا ایکٹی آپ سے فرمار ہے ہیں کہ ابن مسعود امیر بے پاس آجاؤ کیونکہ میرے بعد تہا ہے حضرت ابن مسعود طالبہ نے اس شخص سے خواب کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر مدنیہ مورہ سے مت جانا۔ چنانچہ چندی دن ہے اور میں کہ ایکٹی کے حصال کا حادثہ پیش آگیا۔

مرض الوفات میں امیر المؤمنین سیّدنا حضرت عثمان عنی بینتیز آپ کی عیادت کے لیے
تشریف لا کے اور پوچھا کرآپ کو کیا مرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کدمیر کے گناموں کا۔ پھر
پوچھا کرآپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی شفقت اور رحمت کی۔
پھر حضرت عثمان ولائٹونے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے لیے وظیفہ جاری کرویں' آپ نے فرمایا کہ
پھر حضرت عثمان ولائٹونے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے لیے وظیفہ جاری کرویں' آپ نے فرمایا کہ
پھے اس کی ضرورت نمیں ہے ۔ حضرت عثمان ولائٹونے فرمایا کرآپ کی بیٹیوں کے لیے کافی ہوگا'
آپ نے جواب دیا کرآپ کو میری بچیوں کے فقر وفاقہ کا کیا خطرہ ہے میں نے اپنی بچیوں سے
کا تاکید کر رکھی ہے کہ وہ روز اندرات میں سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اس لیے کہ میں نے حضور
اکرم کا گھڑا ہے۔ بنا ہے کہ جو فقص ہر رائت سورہ واقعہ پڑھنے کامعمول بنا لیاتو بھی بھی وہ فقر وفاقہ
کا مشاکل نہ ہوگا۔ (اسرالغا ہے ۱۸۰۷)

ES DITT G CYECK OF

# سپەسالا راعظم حفرت خالدېن الوليد رخاتنيئ

اا بمشہور اسلامی سید سمالار حضرت خالد بن الولید سیف اللہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ا بن ک حسرت سے فرمایا کہ میں میدانِ جنگ میں بار ہاشہادت تلاش کر تار ہا مگر میر کی بیر آرز و پور می نہ ہو کی اب میں اپنے بستر پر سفر آخرت کے لیے جائے کو تیار ہوں اور میرے پس کلم طیبہ لا اللہ الا اللہ کے بعد سب سے مقبول اور پر امید ممل خیر میدانِ جنگ کی وہ اندھری رات ہے جب میں بتصیار باندھ کرتیز بارش کے اندوج تک کھڑار ہا اور شخ کے وقت کفار پر اچا تک جملہ کر دیا پھر فر مایا کہ جب میر کی وفات ہو جائے تو میرے بتھیا راور میرا گھوڑا سب اللہ کے راست میں وقف کر دینا۔ رضی اللہ عنہ وارضا ہ۔ (الدار النہ اللہ اللہ اللہ عنہ وقف کر

پھرآپ رصلت فرما گئے۔ رضی الله عنه و أرضاه . (ض الصدور ۱۲۰) مؤ فرن رسول بلال حبشی رفائشن کا وفات کے وقت فروق وشوق ۱۳۰۰ مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبثی ناٹش کی وفات کے وقت ان کی اہلیہ نے افسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا: واحزناہ۔ (ہائے افسوں آپ جارہے ہیں) تو آپ نے جواب دیا: اطرباه غدًا نلقى الاحبة محمدًا وحزبه (كتنر سروركى بات بح كل بهم الني دوستول عن الطرباه غدًا نلقى الاحبة محمدًا وحزبه (كتن سروضى الله عنه وأرضاه من من من الله عنه وأرضاه (كالسادة بيم المناسكة فري كل ٢٠٠٠)

# حضرت ابوثغلبه شنني وللثنيئ كي سجده كي حالت مين وفات

ہما جبزاوی نے خواب دیکھا کہ آپ وفات پاچکے ہیں وہ گھبرا کراٹھی اور دوڑی ہوئی آپ کے مصلا تک آئی اس نے آپ کو آواز دی کیکن جواب ندارڈ جا کر دیکھا تو تحدے کی حالت ہی میں آپ کی روح قبض ہوچکی تھی۔ د ضبی اللہ عنه و أد ضاہ۔ ((الاصابة ۱۷۷۰)

# حضرت ابوشيبه خدري والفؤة كاآخرى كلام

10: محانی رسول حضرت ابوشیبه خدری جن شواس فوج میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا ایک دن آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دی تو بری تعداد میں لوگ آپ کے گرد جمع ہوگئے اس وقت آپ نے آپ چرے پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آپ بیفر ما رہے تھے کہ جھے جو نہ جانتا ہووہ جان کے کہیں ابوشیبہ خدری حضورا کرم منافیق کا کا محتال ہوں اور میں نے خود جناب رسول اللہ منافیق کے ساتھ کہا ہی ہوں اور میں نے خود جناب رسول اللہ منافیق کے سازشا و سائے کہ: '' جو تھی بھی اللہ کے ایک ہونے کی ماتھ گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا لہٰذا عمال صالحہ کرتے رہواور بھرو مدکر کے منافع کی میں داخل ہوگا لہٰذا عمال صالحہ کرتے رہواور بھرو مدکر کے نہیں تو نہ دی اور صاہ درالا صام یا رہے۔

### حضرت عمروبن العاص ولالتنؤيرت واحد كي جضور ميس

11 مشہوراسلامی سپدسالار اور صحافی جلیل حضرت عمروین العاص بن الله نے وفات کے وقت بارگاہ ایز دی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ پیکلمات ارشاد فرمائے: "بار اللها" تو نے تھم دیا

المرياني المالي

موت کی یاد

اور ہم نے تھم عدولی کی اے اللہ! تو نے منع کیا اور ہم نے نافرنانی کی رب کریم! میں بے تعم

ننبس ہوں کہ معذرت کروں اور طاقتو زمیں ہوں کہ غالب آ جاؤں اگر تیری رحمت شال حال ع ہوگی تو ہلاک ہوجاؤں گا''۔اس کے بعد آ پنے نے تین مرتبہ کلم طیبہ لا الدالا اللہ پڑھا اور جان

جانِ آ فریں کے پر دکردی - رضی الله عنه و أرضا۔ (منابیر کے آخری کا الله عنه

اور ایک روایت میں ہے کہ انتقال کے وقت آپ نے اپنے لٹکر کے کمانڈروں اور

کا فظول کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیاتم سب ل کے جھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ سب نے کہا' د نہیں' تو آپ نے فرمایا کرسب واپس چلے جاؤ۔ پھر آپ نے پانی منگا کروضوفر مایا اور قبلدر في موكر مذكوره دعاما كل اورآخيرين آيت كريمه : لا إله الله أنت شبه حنك الي كُنتُ

مِنَ الظُّلِمِينَ- يرْضِح بوت وقات يالى- (كتاب العاقبة ٤٠)

بوقت وفات حضرت اميرمعاوييه رطانيئ كي اثرانگيز وُعا

۱۸: آنخضرت مَا لَيْخِ اَكَ برا درنبتی امّ الموّ مین حضرت امّ حبیبه خانفا کے سکے بھائی کا تب وی اسلام کے نامور فاتح اور عظیم المرتبت امیر ٔ سیّد ناحضرت معاوییہ تلاَیّن کا وفات کے وقت حال ہیہ تھا کہ روتے ہوئے اپنے رخساروں کوزمین پرالٹتے پلٹتے تھے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ پیہ

كلمات جارى تتے كه: اے الله: آپ نے آئى كتاب ميں بداعلان فرمايا ب كه الله تعالى شرك كوتو

معاف نبیس کرتالیکن بقید گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے لبذا اے رب کریم! مجھے ان لوگوں میں شامل فرماجن کی مغفرت کا تونے ارادہ کیاہے''۔

پھر یوں ارشاد فرماتے ہوئے کہ:اے اللہ اغلطی ہے درگذر فرما' کوتا ہی ہے صرف نظر فرما اوراینی صفت حلم کی بدولت اس شخص کی جہالت کومعاف فرما جو تیرے علاوہ کی ہے امیر نہیں ر کھتا' بے شک تو وسیع الثان مغفرت والا ہے' کمی بھی غلط کار کے لیے تیرے علاوہ کوئی جائے عافیت نہیں ہے'۔

پُعُراً پوفات پاگئے۔رضی اللہ عنه وأرضاه۔ (البدايوالتبايـ٥٣٨/٥)

سيدنا حضرت عبدالله بن زبير وظفظ كى المناك شهادت ١٨: صحابي جليل خليفة المسلمين سيّدنا حضرت عبدالله بن زبير ﴿ وَأَثَنُوا كُو جب حجاجٌ كَي ظَالَم فُوجَ نـ کم معظمہ میں ہر جہار جانب ہے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ جھوڑ کرعا جز آ کر تجاج کے دامن میں بناہ گزیں ہو گئے۔ یہاں تک کہآپ کے دوصا حبز ادوں نے مجى حجاج كى امان ميس جانا قبول كرليا توبيه ياس انگيز حالات د مكيد كر حضرت عبدالله بن زبير <sup>طالق</sup> ا بی والدهٔ محترمه حضرت اساء بنت الی بکر رفای کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت برھا ہے کی وجہ سے نابینا ہو چکی تھیں آپ نے والدہ محتر مہ سے عرض کیا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا ہے ہیں حتیٰ کہ اپنی سکی اولا دبھی اس نازک وقت میں داغے مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی ۔ تھوڑے بےلوگ اس وقت ان کے ساتھ بچے ہیں جن کوشد بد محاصرہ کی وجہ سے پچھ در مِصر کرنا بھی دو جرہے۔ دوسری طرف تجاج کے لوگ مجھے دنیا کالالچ دلا کرمقابلہ سے دستبردار ہوئے کو كهدر بي مين تولتال جان!اس بارے ميں آپ كى كيارائے ہے؟ كوئى اور ماں ہوتى تو بيٹے كو جان بخشی کی راہ اپنانے کامشورہ دیتی کیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داود یجئے کہ انہوں نے اپنے مجامد بیٹے کواس طرح خطاب کیا'' بیٹے تم اپنے بارے میں زیادہ واقف ہوا گر تمہیں ہے یقین ہے کہ تم حق پر ہواور حق ہی کی وعوت دینے آئے ہوائیے اس موقف پر ثابت قدم رہو۔ جس پرتمهارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے اورتم آپنے آپ کو جاج کے امان میں دی کے اپنے کو بنی امیہ کے بچوں کے ہاتھ کا تھلونا مت بناؤ اور اگر تم پیرجانتے ہو کہ تم نے محض دنیا کے لیے بیسب کچھ محنت کی ہے تو تم ہے برا آ دمی کوئی نہیں تم نے نہ صرف اپنے کو ہلاکت میں

د نیا میں رہناہی کتنے دن ہے؟ شہید ہوجانا بہتر ہے''۔ بوڑھی مال کی اس حوصلہ افزاء گفتگو پر حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹائنز کواس قد رسرت ہوئی کہ بردھ کر والدہ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا کہ لقال جان! قتم بخدا بھی میری بھی رائے ہے میں نہ دنیا کی طرف مائل ہوں نہ جھے دنیا کی زندگی محبوب ہے میں نے صرف احکام خداوندی کی بقاء کے لیے اور دین کی پامالی براظہار غضب کے مقصد ہے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آپ کے

ڈالا بلکہاہے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرڈالا۔ بہرحال اگرتم حق پر ہوتو ڈرنے کی کیابات ہے تہمبر

(1/2,C/1)

موت کی باد پاک صرف آپ کی رائے جانے آیا تھا چنانچ آپ نے میری بھیرت میں مزیدا ضافہ کیا آ کے امّال جان کن کیجئے میں آج ہی شاید شہید ہو جاؤں گااس لیے آپ زیادہ غم مت کیجے گاہ اللَّه كِي حَكم كِي ما منه مرتسليم ثم كرد يجيِّح گاس ليه كه آپ كے بيٹے نے بھی قصداً گناہ نہيں آ اورنہ بھی کوئی بے حیائی کا کام کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کمی تھم میں جسارت کا ارادہ کیا تھا اور ہ کی کوامان دے کریے وفائی کی اور شاس نے جان پو جھ کر کسی مسلمان یا ذمی کے ساتھ ناانصار کا معاملہ کیااور نہ ہی میں اپنے کسی مقرر کر دہ گورنر کے کسی ظلم پر راضی ہوا بلکہ میں نے اس پر تکیر کی اور میرے نزدیک کوئی چیز رضائے خداوندی سے زیادہ قابل ترجی نہیں رہی۔اےاللہ ایس پ بات اپنے تزکیہ کے لیے نہیں کہدر ہاہوں اے اللہ! تجھے میری اور میرے علاوہ کی ہر صالت کاعلم ہے میں نے میتفصیل صرف اپنی والدہ کی تعزیت اور ان کی تلی کے لیے بیان کی ہے پھر آپ کی والدهٔ ماجدہ نے کمال صبر کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو دعائیں دیں اور جب چلتے ہوئے سینے، ے چیٹا کرالوداع کہنے لگیں تو انہیں محنوں ہوا کہ عبداللہ بن زبیرلوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں ق فرمایا بیٹے شہادت کے طلب کاروں کا بیالی نہیں ہوا کرتا۔عبداللہ بن زبیر بڑاٹنا نے عرض کیا کہ المال جان! بييس فصرف آپ كى خاطر دارى اورتسكين قلب ك لي پېنى تقى والدون فرمایا کہ اچھا اب اتار دو۔ چنا نچہ آپ نے زرہ اتار دی اور والدہ ہے آخری سلام لے کرمبجد حرام میں تشریف لائے پوری شجاعت اور بہاوری کے ساتھ مجدحرام کے دروازوں پر جھیز لگائے ہوئے دیمن کے فوجیوں کو جار بار تتر بتر کرتے رہے۔ جاج کی طرف سے لگائی گئی تو پوں ك كول برابرة ب ك ارد كرد كرت رب ليكن آب الني ي كلي ساتفول كول كر بورى استقامت کے ساتھ محاذ پرڈٹے رہے۔ جمادی الاولی ۱۲ھی سترہ تاری کی پوری رات آپ نے نماز میں گذار دی پھر پچھ دیر آ رام کر کے بخر کے لیے بیدار ہوئے اور بخر میں کمل تر تیل کے ساتھ مور وَنَ کی تلاوت فر مائی پھر آپ نے مختصر تر غیبی خطبہ دیا اور آخری مقابلے کے لیے نکل پڑے اور اس زور سے محاصرین پر جملہ کیا کہ وہ مقام تج ن تک واپس لوٹے پر مجور ہو گئے۔اس دوران ایک اینک آپ کے چرے پر گلی جس سے پوراچرہ خون میں تربرتر ہو گیااور آپ زخم کی تاب ندلا کرزین پرگر پڑے بیدد مکھ کرمحاصرہ تو تی جلدی ہے آپ کی طرف لیکے اور آپ کوشہید كروُ اللا انا لله وانا اليه راجعون رضى الله عنه وأرضاه ١٥ البدايه والنهايه ٧٣١/٨ ٧٣٠)

سیّدنا حضرت سلمان فارسی طِهْنَوْ کاوفات کے وقت حال

سیدنا حضرت سلمان فاری براتین وفات کے وقت رونے گئے پو چھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتم بخدا میں موت کے ڈریا دنیا کی رغبت کی وجہ سے نہیں رور ہا' بلکہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا جتم کے شرت کا فیڈ کے بیع بدلیا تھا کہ'' دنیا سے تہبار اتعلق بس اتنا ہونا جا ہے جو ایک مسافر کو تو شہب ہوتا ہے'' (اب بیڈ رہے کہ بیس اس عہد کی پاسداری میں کوئی کوتا ہی نہ ہو گئی ہو) مگر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل ۴۰ درہم نظے جبکہ آپ بڑا تنا اس وقت شہر مدائن کے گورز تھے۔ (کناب العاقبہ/۱۲)

حضرت عبادہ ولی نیٹو کا آخری وَ م تک حدیث نبوی میں اشتغال حضرت عبادہ بن صامت ولیٹو کی وفات کے وقت ان کے قریب بیٹھا ہوا کی شاگرد

نان جهاري موت کی باد رونے نگا۔ آپ نے رونے سے منع فر مایا اور کہا کہ: ''میں اللہ کے فیصلے پر دل و جان سے را ہول'' پھر فر مایا کہ:'' جتنی حدیثیں جھے معلوم تھیں سب بیان کر دیں بس ایک رہ گئی ہے'' چنا<sup>ا</sup> وہ حدیث بھی بیان فرمادی' (جس کامضمون میہ ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا )اس کے بو روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔(مشاہیر کے آخری کلمات ۲۱) حفزت انس ثانية برحالت رجا كاغلبه صحابی جلیل خادم رسول سیّدنا حضرت انس جنّاتیزنے وفات کے دفت حاضرین '' کل میدان محشر میں اوگ الند تعالیٰ کی وسعت رحمت کے ایسے نظارے دیکھیں گے جو کمی انسان کےخواب وخیال میں بھی ندآئے ہوں گے''۔ لینی آپ دنیاہے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایسے پرامید تھے گویا آپ اپنی آ کھوا يدرحمت كامشابده فرمار بحقا- (كتاب العاقبة ٢١) حفرت عبدللدابن عباس ظها كووفات كووقت بثارت مفسر قر آن سیّد نا حضرت عبدالله این عباس عَافِق کو وفات کے جب وفن کیا جانے لگا تو ایک نہایت حسین وجیل اور ئے مثال سفید پرندہ نما کوئی شئی آ کرآپ کے کفن کے اندر چلی گئی اور پھر واپس نہ نظی عفان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال پیرتھا کہ بیر پرندہ آپ کے علم وعمل ( کی صورت مثاليه ) تقي اور جدب آپ كوقبر مين ركها كيا توكى انجان تحف في بلند آواز سے بد آيت پڑھی اور ایک روایت میں ہے کہ قبرے بدآ واز آئی: نِآئِتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی الٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبْدَى وَادُخُلِي جَنَّتِي ﴿ الْفَحْرِ: ٣٠٢٧) (اےاطمینان والی روح! تو اپنے پر دروگار کے جوار رحمت کی طرف چل اس طرح ہے کہ تواس سے خوش اور وہ بچھ سے خوش' پھر اوھر چل کر تو میر سے خاص بندوں میں شامل ہوجاء اور مير ك جنت مين داخل بوجا )\_(البداية والنهايه ١٨٠٤)

إس جكه كاابل نبيس تجمتاب





خليفه راشدستيه ناعمر بن عبدالعزيز لميسيه بإرگا هُ ذُ ولحِلال ميں خلیفہ راشد سیّدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز مجینیہ کوآپ ہی کے ایک آزاد کردہ غلام نے ا بِي مِرَارِه بِنارِ كِي لا لِي مِين آكرز هرديديا \_ آپ كو جب احساس ہوا! تو اس غلام كو بلايا اور اس ہے وہ دینار لے کربیت المال میں داخل فرمادیئے اور پھر کہا کہ بس اب تو جہاں جاہے بھاگ جا اس لیے کہ اگر پکڑا گیا تولوگ تھے نہ چھوڑیں گے۔ پھر آپ ہے کہا گیا کہا ٹی اولا د (جن کی تعداد ہارہ تھی ) کے لیے کچھے وصیت فرماد پیجئے ( کہان کی زندگی وسعت وعافیت میں گذر ہے ) تو آپ نے فرمایا کہ:''میرانگراں وہ خداہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیک لوگوں کا نگہبان ہے'' اور میں ان بچوں کو سی دوسر ہے کاحق ہر گزنہیں دوں گا' کیونکہ وہ دوحال ہے خالی نہیں۔ایک نیک صالح ہیں تواللہ ان کا کارساز ہے اوراگر برے ہیں تو میں انہیں مال دیکر اللہ کی معصیت میں خودشر کیے نہیں ہونا جا ہتا۔اس کے بعد آپ نے اپنی سب اولا دکو ہلا کران ہے بھی براہ راست یہی بات کہی اوران ہے کی کے کلمات فرمائے۔مرض الموت میں بعض حضرات نے آپ کورائے دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف کیجائیں تا کہ دفات کے بعد آپ کی تدفین آ تخضرت تَالْيُنْ كَرُومْ مَا اقد س مِين خالي جَلِد مِين بوتو آپ نے صاف فرما ديا مِين اپ كو ہر گز

پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ مجھے بٹھا دو ُلوگوں نے بٹھا دیا تو آپ نے تین مرتبه بیدعا فرمائی:''اےاللہ! میں ہی وہ ہوں جس کوتو نے حکم دیا اور میں نے حکم تعمیل میں کوتا ہی کی اور تو نے اپنے مجھے (بہت ہی باتوں ہے) متع فر مایا گرمیں ان کا مرتکب ہو گیا 'کیکن لاالله الاالله تيريسوا كوئي معبودنبين "-

پھر مرافھا کرا کیے طرف تیزنظروں ہے گھور کردیکھا' لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں ایسے لوگوں کواپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جونہ تو جنات ہیں اور نہ انسان ہیں پھر پھھ ہی دیر میں آپ کی وفات مو كلى \_ انالله وانااليدراجعون \_ (البدايدوالنهايم لخضا ١٣٦٨)





# امام اعظم امام الوحنيفه مينيا كاسجده كي حالت مين وفات

ظیفابوجعفر منصورع بای نے امام اعظم عارف بالذ حضرت امام ابوحنیفہ بہت کو کوف سے بغداد بلایا اور قاضی بننے کی پیش کش کی۔ آپ کے انگار کرنے پرائ نے قید خانہ میں ڈلوادیا اور میں بنے کی پیش کش کی۔ آپ کے انگار کرنے پرائ نے قید خانہ میں ڈلوادیا اور میات ہوئ آپ کو باہر نکال کرنہایت بے دردی ہے کوڑے لگائے جاتے جس سے آپ ہوا ہمان ہو جاتے دی دن تک برابر بھی عمل ہوتا رہا 'پھر آپ کو زیر دی زہر پینے پر مجور کیا گیا 'پٹانچ ابھی قید خانہ میں رہتے ہوئے کل بندرہ دن ہی ہوئے تھے کہ آپ خیتوں کی تاب شاکر اور زہر کے اثر سے خت متاثر ہوگر و کے سال کی عمر میں مظلو مانہ حالت میں بارگا ہ ایز دی میں حاضر ہوگے۔ انسانله و انا البه راجعو د' ابوحمان زیادی کہتے ہیں کہ جب حضرت الامام نے اپنا آخری وقت محموں فر مایا تو تجدہ میں چلے گے اور ای حالت میں آپ کی روح پر داز کرگئ رحمہ اللہ تعالیٰ واست ہ

جنازہ قید خاند سے باہر لایا گیا 'بغداد کے قاضی حن بن مخدارہ نے خسل دیا 'ابور جاء جو خسل دین ہور جاء جو خسل دین ہور جاء جو خسل دین ہور جاء جو خسل دینے ہیں کہ خسل کے وقت میں نے آپ کا بدن دیکھا جو انتہائی نجیف تھا 'عبادت نے اسے پکھلا کر رکھ دیا تھا 'ابھی لوگ خسل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہزاروں ہزار لوگ آپ کی زیادت کے لیے جمع ہو گئے 'انداز آپ پاس ہزار افراد نے نماز جنازہ پڑھی کی اور عصر سے قبل آپ کی تدفین ممکن نہ ہو گئے۔ کشرت کی وجہ سے چھمر تبدنماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر سے قبل آپ کی تدفین ممکن نہ ہو کی۔ (معود الجمان ۱۳۷۱۔ ۲۷)

# حضرت امام ما لک میشد کی وفات

امام دارالبحر قالك بن انس مينيد جومديد منوه من وفات كاس قدرمثاق تقد كمر مراق تقد كمر من الله من الله على المرا كة خرى حصد من مديد كم بابر اسفار كوقطعاً ترك فرما ديا تعائك كمبين اوروفات مد هوجائ وبنا نجد الله تعالى في أرز و يورى فرمائي اورمديد من وصال بوااور جدة البقيع مين وفن كي سعادت مي انتقال من بم المر من فعل سعادت مي انتقال من بم المر من فعل ومن بعد رح الله الامر من فعل ومن بعد رحم الله اي كام والمرابعد من بعد المرابعد من بعد الله الامر من فعل ومن بعد رحم الله الامر من فعل ومن بعد راسم الله الكام والمرابعد من بعد المرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع المر



آب كى عمر ٨٥ مال تقى - (البدايه والنهايه ١٠٣/٩)

# وفات کے وقت حضرت امام شافعی میں کے حال

امام مزنی کہتے ہیں کہ مرض الموت میں حضرت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا' اور پوچھا کہ آپ نے صبح کیے کی ؟ تو حضرت نے فرمایا کدمیری صبح اس حال میں ہوئی کہ'' دنیا ہے رحلت کو تیار ہوں' دوستوں اور احباب ہے فرقت کا وقت ہے' اپنے برے اعمال سے ملا قات ہونے والی ہے موت کا پیالہ پینے کے قریب ہوں اور اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہول اب مجھے معلوم نہیں کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبار کباد دوں یا جنم کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تعزیت کروں''۔ ( کتاب العاقبہ ۹۰)

پرآپ نے چنداشعار پڑھے ایک شعربی تھا:

تَعَاظَمني ذَنبي فلَمًّا قَرَنته 🎋 بِعَوُكَ رَبِي كَانَ عَفُوكَ أَعُظَما میں اپنے گناہ کو بہت عظیم سمجتنا ہوں' مگر جب اے پروردگار!اس کا مقابلہ تیری معافی

ہے کرتا ہوں تو تیری معافی یقینا میرے گنا ہوں ہے کہیں زیاد عظیم ہے۔ (مثاہبر کے آخری کلمات ۲۲ )

# حضرت امام احمد بن منبل مبينيه كى سرخ روكى

'' فتنه طلق قرآن' کے موقع پرایمانی جرائدادراسلامی حمیت کی تابناک مثال قائم کرنے والی اسلامی تاریخ کی عظم شخصیت حضرت امام احمد بن صنبل میدید نے وفات سے قبل آیک وصیت ککھی جس میں اپنے وار ثین کو گرا نقد تھیجتیں فر مائیں' پھر بچوں کو بلا کر بیار کیا اس کے بعد برابر الله تعالی کی حمد وثنا میں مشغول رہے مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی زبان ے پیکلمات نکلے لابعد لابعد (ابھی نہیں ابھی نہیں) تو صاحبزادے نے پوچھا کہ حضرت بیہ آپ کس مے فرمارہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ گھر کے ایک کونے میں ابلیس انگلیال وانوّل ميں دبائے كمرًا باوركمدربائ: فتنى يا أحمد لين اے! تم ميرے باتھ سے نكل گئے تو میں اس کو جواب دے رہاتھا کہ ابھی نہیں ٹکلا جب تک کداسلام پر وفات نہ ہو جائے۔

و فات سے کچھے پہلے آپ نے گھر والول ہے کہا کہ وضوکرا کیں' چنانچہ آپ کو وضوکرایا گیا آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے اور وضو کی ہر ہرسنت کا خیال فرماتے رہے حتی کہ انگلیوں میں خلال بھی کر دائی پھر جیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پر داز کر گئی۔ اناللہ واناالیہ راجعون' جمعہ کے دن صبح کے دفت آپ کے دصال ہوا اُ آپ کی دفات خبر جنگل کی آ گ کی طرح پھیل گئ

لوگ غم سے نڈھال ہوکر سر کوں پر نکل آئے جب جنازہ باہر آیا تو بغداد کے گی کو چوں میں تاصد نظر آ دی ہی آ دی نظر آتے تھے لاکھوں افراد نے نماز جنازہ پڑھی اور زبردست مجمع کی وجہ ہے

عصرك بعدا بيك تدفين عمل مين آسكي- (البدايدوالتهايده ا/١٩٧)

### تاریخ کاسب سے بڑاجنازہ

حضرت امام احمد بن حنبل مینید فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور اہل بدعت ( قاکلین خلق قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے دیکھ کرہوگا'چنا نچہ میہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے مخالفین کے جنازوں میں تو بس گنتی کے لوگ شریک ہوئے کسی نے ان کا کوئی غم نہ منایا' جبکہ حضرت امام احمد بن صنبل نمینیڈ کے جنازہ کئی نماز پڑھی گئی تھی تو اندازہ لگایا گیا کہ ۲۵ لا کھافراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی عبدالوہاب وراق کہتے میں کدز مانۂ جا بلیت یا تاریخ اسلام میں اس سے بڑے کی جنازہ کا ثبوت نہیں ملتا'اس دن اس عظیم جُمع کودیکھ کر۲۰ ہزار کے قریب غيرمسلم دولت اسلام ہے مشرف ہوئے۔ (البدلية والنهلية ١٠/١٥٧)

الله اكبرايي الله والول كاحال كدده جب دنياس الصحة بين تونه جان كتن ولول كي آ ہوں اورسکیوں کے ساتھ ان کو دِل کی مجرائیوں سے ٹراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جبکہ اکثر وُنیادار جب دنیاہے جاتے ہیں تو محدودافراد بی پران کی جدائی شاق ہوتی ہے اور بس!

# بعض صالحين كحالات وفات

عظیم محدث اوراستاد التعبیر امام مجمہ بن سیرین میشیدیروفات کے وقت گربیطاری تقا اور فرمارے منے کہ جھے گذشتہ زندگی کی کوتا ہوں اور جنت میں جانے والے اعمال میں کی

اورجمنم ئے بچانے والے اعمال کی قلت پررونا آرہائے'۔ ( کاب العاقبہ: ١٩)

مشہور فقیداور محدث ابراہیم کنی مینید وفات کے دفت روتے ہوئے فرمارے تھے'''میں

ا پے ربّ کے قاصد کا منتظر ہوں پیڈ نبیں وہ مجھے جنت کی خوشخبری سنائے گایا جہنم کی؟'' ( کتاب العاقبۃ: ۷۰)

حضرت ابوعطیه المذ بوح موت کے دقت گھبرانے گئے لوگوں نے کہا کہ کیا موت ہے
 گھبراتے ہیں؟ فرمایا: میں کیوں نہ گھبراؤں نہتے ایسا دقت ہے کہ جمھے پیزئیس کہ جھے کہاں

حضرت فضیل عیاض مینید پروفات کے قریب غثی طاری ہوء پھر جب افاقد ہوا تو فر مایا: '' ہائے افسوس! سفر دور کا ہےاور تو شہ بہت کم ہے''۔ (سماب العاقبہ: ۵۰)

' ہا کے افسوں! سفر دور کا ہے اور او شہبت کہے ۔ ( اساب العالمة علیہ)
حضرت جنید بغدادی ہیں نے انتقال سے کچھ پہلے ہی قرآن پاک تلاوت کر کے ختم
فرمایا۔ حاضرین نے کہا کہ ایک شدت کے وقت بھی آپ نے تلاوت موقو نے نہیں گی؟ تو
آپ نے فرمایا: ''اس وقت سے زیادہ میرے لیے پڑھنے کا کونسا وقت ہوگا'اس وقت
میرے اعمال نامے کیٹے جارہے ہیں پھرآپ نے تنجیر پڑھی اور جان جال آفریں کے

بیر آپ کووفات سے پہلے جب کلم طیب کی لفین کی گئی تو فر مایا کہ: ' بیکلمہ میں بھولا ہی کب ہوں جو مجھے یا دولا یا جائے'' لیعنی آپ کوذ کر خداوندی کا ملکہ یا دداشت صاصل تھا جو تصوف و

ہوں وقت فار سرعایا ہا ۔ سلوک کامنتہا کے مقصود ہے۔( کتاب العاقبہ: ۵۰)

کی حضرت عبدالله بن المبارک مینید نے وفات کے وقت آسان کی طرف نظر آشمالی پھر مسکراتے اور فرمایا: لمدنل هذا فلیعمل الغملون (ایسے بی وقت کے لیے عالمین عمل کرتے میں)۔ (سماب العاقبہ: ۵۰)

#### يانعويه فصل:

### نزع کے عالم میں تاردار کیا پردھیں؟

جب آدی پرنزع کا عالم طاری ہو اور موت کی شدت شروع ہو جائے تو اس وقت حاضرین کوسور ہلینین شریف کی تلاوت کرنی چا ہے۔ اس سے روح نکلنے میں سہولت ہوتی ہے۔



بعض ضعیف روایتوں میں بھی ہیمضمون وارد ہے کہ آنخصرت مَالْیَّیْزَائے ارشادفر مایا:

مَا مِنْ مَيَّتَ يَقُوراً عِنْدُ رَاسِهِ يلس إلاَّ هُوَ الله عَلَيْهِ - ( كتاب العاقبة : ٧٠)

''جس مرنے والے کے سرکے قریب سور او کیٹین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالی اس پر معامله آسان فرمادیتاہے''۔

اور حفزت جاہرین زید جائٹن فرماتے ہیں کہ سورہ رعد پڑھنے ہے بھی مرنے والے کو

سہولت اور آسانی نصیب ہوتی ہے۔(این الی شیبہ / ۲۵۵)

اورمتحب ہے کہ زرع کے وقت میت کارخ قبلہ کی جانب کردیا جائے اوراس کے سامنے

کلمه طیب لا الله الله بلند آواز سے پڑھا جائے ۔ مگراسے با قاعدہ پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے کہ کہیں وہ وہ چنجھلا کرا نکارنہ کر دے اور جب وہ ایک مرتبہ پڑھ دے تو بار بار پڑھنے پر بھی زور نہ

ڈالیس۔(دریخار۸۰۷۷۰۰)اور جب روح پرواز کر جائے تو اس کے جباڑوں کو کسی ٹی وغیرہ سے

باندھ دیں اور اس کی آئیس بند کر دیں اور آئکھ بند کرنے والا بیدعا پڑھے۔ سسم الله وعلی

ملة رسول الله\_ (شرح العدور ٤٠٠) پرميے كي ياس فوشبوكا تظم كرديا جاسة اور ناياك لوگ جنبی اور حائضہ عورتیں وغیرہ اس کے پاس سے ہٹ جائیں اور اعزاء واقر پاءکواس کی موت کی اطلاع دیدی جائے اور تجبیز و کلفین میں حتی الامکان جلدی کی جائے۔(درعتار۳۸/۳)اورمیت کو

جب تک عسل ند دیدیا جائے اس وقت تک اس کے قریب بیٹھ کر قر آن کریم کی تلاوت نہ كرين المنسل كے بعد كر سكتے ہيں اى طرح كھرے دوہرے كمرے بين بھى كر سكتے ہيں۔

(ハロ/からば)

تدفین میں جلدی کریں

جهال تک ممکن ہومیت کی مدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔خواہ مخواہ انتظار میں وقت ضائع ندكياجائي-آنخضرت مَنَافِيْزَاف ارشادفر ماياب:

قَالَ ٱسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ تُقَدِّمُونَهَمْ عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِّقَابِكُمْ۔

[مخاری: ۱۳۱۵ ابوداود: ۳۱۸۱ ترمذی: ۱۰۱۰ نسالی: ۹۰۹ ابن ماجه: ۱۹۷۷

'' جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو۔اس لیے کہ اگروہ اچھا آ دی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ کے اور اگر اچھا نہیں ہے تو تم اپنے کا ندھوں سے برائی کا بوجھ دور کرو

گے\_(بعنی بہرصورت بعیل بہتر ہے) اورا یک روایت میں آپ ٹائٹیٹر نے میت کی تجمیز وعقین میں جلدی کرنے کی تا کید کرتے

اروی دیا : بو غرمایا:

وَعَجِلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَجَيْفَةِ مُسْلِّم إِنَّ تَحَبِّسَ بَيْنَ ظَهُرٌ إِنِّي ٱهْلَدُ

(ابو داؤد شریف ۲/۰۰۶ شامی ۸۳/۳)

''اوراس کی تیاری میں جلدی کرو کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کا اس کے گھر والوں کے درمیان پڑے رہنامنا سے نہیں ہے''۔

پرسنہ ہاں ہوں ہے۔ اس تعلق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات فقہا ، فرماتے ہیں کہ اگر کی اس تعلق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات فقہا ، فرمان تا خیر کر نامکروہ شخص کا ہمعد کی نماز جنازہ ہیں ہوا مجمع شریک ہوجائے گا' بلکہ جیسے ہی تیاری کممل ہونماز جنازہ پڑھ کر وُن کروینا جا ہے۔ (درفتار ۱۳۷/۱۳۱)

### نماز جنازه اورتدفين مين شركت كاثواب

مسلمان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا براعظیم اواب احادیث طیب میں وارد ہے۔
ایک مرتبہ حصرت عبداللہ بن عمر شاق کو میں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریدہ بڑا تیز روایت کرتے ہیں

کہ آنمخصرت کا انتخار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوشص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو پھر،

تدفین تک شامل رہے تو اس کو دو قیراط کے برابر اواب ملتا ہے اور ہر قیراط کی مقدار اصد پہاڑک

برابر ہوتی ہے۔ پیظیم اجرو اواب من کر حضرت عبداللہ عمر بڑھی کو بیقین نہیں آیا اور انہوں نے ات

المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑھی ہے اس کی تصدیق کرائی جو انہوں نے اس کی تصدیق فرما

دی تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑھی نے افسوں کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر

ویتے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑھی اکثر نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس آ جاتے تھے دئن

میں شریک نہ ہوتے تھے۔(مسلم شیف الے میہ)

#### موت کی یاد

\_\_\_\_

اور حضرت عبدالله بن عباس على فرماتے ميں كه مؤمن كوسب سے پہلا بدله بيد يا جاتا كاس پرنماز جنازه پڑھنے والوس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔(نوادرالاصول/٣٨٢)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ جنازہ کی نماز دن اور تدفین میں شرکت کر کے اپنے کوزیادہ سے زیادہ اجر وقواب کا مستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ممل بالضوص اپنی موت کو یا دولانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ دیکھر اپنا جنازہ واورا بی موت بے اختیار یول آٹھتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہوگی۔

### جنازه قبرستان میں

جب جنازہ قبرستان پنچے تو ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی شخص اس وقت تک بیٹنے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ جنازہ کی چار پائی کندھوں سے اتار کر پنچے زمین پر نہ رکھ دی جائے۔ (سلم شریف اُرسم) اس کے بعد میت کوقیر میں اتار نے کی تیار کی کی جائے اور قبر میں اُتار نے والے حضرات میت کور کھتے وقت: بسنم الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ِ (اللہ کے نام سے بھے رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دین پر تھجے اللہ کے حوالہ کرتے ہیں ) کا ورد کریں اور میں کو کروٹ سے دائیں طرح قبلہ روکر کے لٹادیں۔ (درین سرم ارسم)

اس کے بعد قبر برابر کر کے اس پر مٹی ڈالی جائے۔ ہر خص کا تین جھی مٹی ڈالنا مسنون ہے اور بہتر ہے کہ پہلی مٹی ڈالتے وقت مِنْهَا حَلَقَنْکُمُ ؟ (اس مٹی ہے ہم نے تم کو پیدا کیا) دوسری مٹی ڈالتے وقت وفیعها نُعیدُ کہ (اورای میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹارہے میں) اور تیسری مٹی ڈالتے وقت منها نُخر حکم تَارَةَ اُحُری (اورای میں ہے ہم (قیامت میں) تہیں دوبارہ ڈکالیں کے ایو تعیں ( ایس اس اس اس اس کی ایو تعیں ( ایس اس اس اس اس اس اس اس اس کے ایو تعین کے تعین کے ایو تعین کے تعین کے

اور دفن کے فور أبعد حاضری کولوٹنائیس چاہیے بلکہ بچھ دیر قبر سیّان میں رہ کر دعا اور ایصال ثوّاب میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبر سیّان میں موجودر ہے ہے م نے والے کوانسیت اور ڈھارس نصیت ہوتی ہے ایک روایت میں ہے:

كَانَ السِّي ﷺ إِذَا فَرَغ مِنْ دَفَنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: اسْتَفْهُرُوْا



### لِاخَيْكُمْ وَاسْنَلُوا اللَّهِ لَهُ التَّنْبِيْتَ فَإِنَّهُ اِلْآنِ يُسْأَلُ

(ابوداؤو شریف ۴٬۵۹/۲ شامی ۱۹۳/۲)

''آنخضرت کالیخ اجب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر وقوف فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرؤ اور اس کے لیے ثابت قدمی کی درخواست کروں کیونکہ امجی اس سے سوال کیا جانے والا ہے''۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر نظائی فرماتے تھے کہ دفن کے بعد قبر پرسورہ بقرہ کی ابتدائی اور
آ خری آ بیتی پڑھنامستی ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمرو بن العاص جائین سے مردی ہے
کہ انہوں نے انتقال کے وقت گھر والوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میرا انتقال ہو
جائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہتو کوئی رونے والی عورت جائے اور نہ آ گساتھ لی جائے۔
( کیونکہ یہز مان جا بلیت کی علامات تھیں ) بھر جب تم جھے فرن کر چکو تو میری قبر پر پچھ پائی کا
چھڑ کاؤ کر دینا بھر صفحہ وقت میں ایک اونٹ کو ذرئ کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جا تا ہے
اسٹے وقت تک تم لوگ میری قبر کے پاس بی رہنا تا کہ میں تم سے انسیت حاصل کر سکوں اور یہ
و کیھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم شریف ۱۸۷۷)

## قبروں کو پختہ بنانایاان کی بےحرمتی کرناممنوع ہے

قبروں کے متعلق شریعت اسلامیے نے انتہائی اعتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ شریعت نہ تو اس کی اجازت ویتی ہے کہ قبروں کو پختہ بنا کر ان کی حدسے زیادہ تعظیم کی جائے اور نہ ہی اس کی اجازت ویتی ہے کہ قبروں کی کسی طرح ہے حرمتی کی جائے یا اس پر بیرر کھا جائے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ قرار دیا جائے۔ حضرت جابر ڈٹائذ ارشا وفر ماتے ہیں:

نَهِي رَسُولُ اللهِ ١ أَنْ يُتَجَصَّصَ الْقَبْرُ وَآنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ وَآنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

[مسلم: ۲۲۲۵ ابوداود: ۳۲۲۵ ۴۳۲۲۵ ترمذی: ۱۰۵۲ سناتی ۲۲ - ۲ ۲۲ - ۲ اس ماحه : ۱۵۹۳ [

''' تخضرت نے قبروں کو پلتہ بنانے اوراس پر بیٹھنے اوراس پرتقبیر کرنے سے من فر مایا ہے۔'' اور حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹڈ آئخضرت کا کھنے کا ایشا ایگرا کی نقل فر مائے ہیں

رَتْ يَجْلِسَ آحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرِّقَ لِيَابَةُ فَتَخُلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ

أَنْ يَتَجْلِسَ عَلَى قَبْوٍ - [مسلم شريف: ٢٩١٢/١]

'' تم میں ہے کوئی شخص آ نگارے پر بیٹیے جواس کے کپڑے جلا کر کھال تک پینچ جائے بیاس بات کے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے (لیٹی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا

موت کی ماد

اسلئے مسلمانوں کوان دونوں باتوں کا خیال رکھنالازم ہے۔ ندتو قبروں کو پختہ بنا کرشرک و بدعت کی آ ماجگاہ بنا کیں جیسا کہ آج کل بزرگانِ دین کے مزارات کے ساتھ کیا جار ہاہے اور نہ بی قبروں کی بے حرمتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں بیہ بے احتیاطی عام ہے۔

# عورتول كاقبرول يرجانا

قبرستان میں حاضری کامقصد دراصل موت کی یاد ہے لیکن اب جہالت اور بدعت نے قبرستان کواچھی خاصی تفریح گاہوں میں جدیل کر دیا ہے وہاں جا کرموت کو آج کوئی یا ڈبیس کرتا بلکہ یا توسیر وتفری کے لیے وہاں جاتے میں یا پھرا پی و نیوی اغراض لے کر جاتے ہیں اور بیہ تجھتے ہیں کہ'' پیرصاحب'' سے جو مانگ لیاوہ تو بس ملنا ہی ملنا ہے خاص کرخوا تین کا بدعقیدگی کے ساتھ قبرستان اور بزرگوں کے مزارات پر جانا کی طرح بھی درست نہیں۔

ذ راغور فرمایئے! جن عورتوں کوفتند کی وجہ سے معجد میں باجماعت نماز تک سے رخصت دیدی گئی ہے انہیں مزارات پر جا کر بنتیں ماننے کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟ پیچکہیں فتنہ ہی

نهيس بلكه فتنه كي آماجيگاه بني بهوني بين \_ (مستعادشاي ١٣١/٣)

بهر حال جمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے اولیاء اللہ سے محبت اور ان کا احترام بھی ضروری ہے اور ساتھ میں شریعت کی صدود کی رعایت بھی لازم ہے۔ ایبا نہ ہو کہ اہم اکابر امت كى محبت ميس شريعت كوچيوز ميشيس اور آخرت ش وبال اورعذاب كمستحق موجا كير ہمیں اللہ سے شرم کرتے ہوئے ہر معاملہ میں اطاعت اور فرما تبروار کی کاطریقہ اپنانا چاہیے۔اللہ تعالیٰ پوری امت کورائج خرافات ہے محفوظ فرمائے۔ آمین۔







ربهلي فصل:

# قبرمين سوال وجواب

حفرت برا بن عازب عِنْ فَرِمات مِين كه بم لوگ حضور اقد سَ مَا فَيْمَا كَ سَاتِهِ ايك انصاری شخص کے جنازہ میں قبرستان میں حاضر تھے۔ابھی قبر کی تیاری میں دریقی اس لیے آ مخضرت کا ایک جگه تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے اردگر دبیٹھ گئے آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کرید رہے تھی ( جبیہا کہ کوئی غمز وہ شخص كرتا ہے) پھرآپ نے سرمبارك اٹھايا اور ہم سے خاطب ہوكرار شادفر مايا اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ جا ہو۔ دو تین مرتبہ یہی جملہ ارشاد فر مایا۔ پھر فرمایا کہ جب مؤمن بندہ کا دنیا ہے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے یاس آسان سےالیے فرشتے اترتے ہیں جن وکے چرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں ان نے یاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے 'یے فرشتے اس کے سامنے تا حدنظر بیٹھ جاتے ہیں' پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرکے پاس بیٹ کر فرماتے ہیں۔اے مطمئن روح! چل الله کی مغفرت اورخوشنودی کی طرف۔ پھراس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیرہ کا بند کھو لئے سے اس کا یانی آسانی نکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کوایے بضمیں کر لیتے ہیں اور فورا ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اے لے کر جنت کے کفن اور حنوط (خوشبو) میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خو شو پھیل المتی ہے' چروہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پران کا گذر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیکس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو وہ فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں' یہاں تک کے آسان کے مقرر فرشتے اوپر والے آسان تک اس روح کی مشایعت کرتے ہیں تا آ نکہ اسے ساتویں آسان تک پہنچا دیاجاتا ہے۔ تو اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ میرے اس بندے کا نام <sup>درعلی</sup>ین' میں لکھ دواور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ' کونکمیں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور ای میں اسے لوٹار ہا ہوں اور ای قیامت کے

نروز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھراس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دوفر شتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بھا کراس سے سوال کرتے ہیں:من ربك؟ (تیرارب كون بي؟)وه جواب ويتاب زربي الله! (ميرارب الله ب) پهر يو چيم مين كه : مادينك؟ (تیرادین کیاہے؟)وہ جواب دیتاہے کہ دینی الاسلام (میرادین اسلام ہے) چرآ تخضرت مَنَّافِيْمُ كَا كُلُوف اشاره كرك (اس كى اصل صورت وكيفيت الله بى كومعلوم ب) يوجيحة بين كديد کون میں؟ تووہ مؤمن جواب دیتا ہے کہ:ھو رسول الله ﷺ (بیاللہ کے سیچے رسول ہیں) پھر فرشة يو چية بي كرتبهاراعكم كيامي؟ تو مؤمن جواب ديتاب من في آن كريم پرها بهاور اس پرایمان لایا ہوں اوراس کی تصدیق کی ہے۔اس سوال وجواب پر آسان سے ندا آتی ہے کہ ﴾ میرے بندے نے چ کہا' لہذااس کے لیے جنت کا فرش بچھا دواورا ہے جنتی لباس پہنا دواور اس کی قبر میں جنت کا درواز ہ کھول وہ تا کہ جنت کی ہوااورخوشبواسے حاصل ہو سکے اوراس کے لیےاس کی قبرتا حدنظروسیچ کردو' پھراس مؤمن کے پاس ایک خوبصورت چنص اچتھالباس اورعمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہوکرعرض کرتا ہے کہ بشاشت انگیز خوشخری قبول کرویہی وہ دن ہے جس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ مؤمن اے دیکھ کر یو چھتا ہے کہتم کون ہو؟ تمہارا چیرہ تو خیر لانے والے چرہ کی طرح ہے تو وہ خض جواب دیتاہے کہ میں تیرانیک عمل ہوں ( قبر کا بیآ رام دیکھ کر) مؤمن کہتا ہے کداے رب قیامت قائم فرما' قیامت قائم فرما' تا کہ میں جلدی اینے مال ودولت اورگھر والوں ہے ملا قات کرسکوں

(مسند احمد ٤/٧٨ رقم: ١٨٤٤٣ مصنف ابن ابي شبيه ٥٧/٥ شرح الصدور ٤٦)
اور ترفدي شريف وغيره كي روايت ش ب كه جب مؤمن بنده مشكر تكير كسوالات كالصحح جواب ديتا ہے اور اسكے ليے اسكی قبر ستر ہاتھ لمي چوڑى كردى جاتى ہے اور اسے روش كركاس سے كہاجاتا ہے كسوجا! و وقتى مارے فوق كے جواب ديتا ہے كہ جمعے مير كھر والوں كے پاس جانے دوك ميں أنهيں بتا آؤں (كميں كتنے مزے ش بوں) تو فرشتے اس سے كہتے ہيں كه:
فر كن مُحدَّ وَهُمَة الْعُروُوس لَا يُوفِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ حَتَّى يَبْعَدُهُ اللَّهُ مَصْحَعَةً وَلِكَ.

(ترمذي شريف ٢٠٥/ ٢٠ بيهقي في شعب الايمان شرح الصدور ١٨٧)

'' تو اس دلہن کی طرح سو جا۔ جس کو صرف وہ پی شخص بیدار کرتا ہے جواس کے نز دیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پہندیدہ ہے ( لیٹی شوہر ) اور ( اس وقت تک سوتا رہے گا ) جب تک کہ الغد تعالیٰ اے اس کی قیام گاہ ہے دوبارہ نداُ ٹھائے''۔

اور حفرت الو ہر رہ وہ ایک روایت میں ہے کہ آنخصرت کا پیزائے ارشاد فرمایا کہ

قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میت کواس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو واپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آ واز وہ خود سنتا ہے پس اگر وہ مؤمن ہوتا ہے تو نمازاس کے سرکے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اورز کو ۃ وائیس جانب اور روز ہائیں جانب اورا چتھے کا م اور

لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر عذاب سر کی طرف آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا راستہیں ہے۔ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکو ہ کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہ بند ہے بھر بائیس طرف سے آتا ہے کہ تو روز واس طرح کا جواب

دیتا ہے اس کے بعد سامنے ہے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حن سلوک اس کے آڑے آجاتا ہے آ پھراس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچیدہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش گا کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جو سوال کرتے ہیں

میں ہو ہائے ہے دہ اردب ہونے داما ہو ہو سرے اس سے بھے ہیں کہ ہم ہوسواں سرے ہیں اس کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ و مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا پہلے ہماری بات کا بجواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہے؟ کیا ہو چھنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مختص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لینی حضور اکرم مُنافیز کے متعلق؟ وہ مومن

جواب دیتا ہے کہ بین گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول میں جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر تشریف لائے پس ہم نے آپ کی تقدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے میں کہ تونے کے کہا تیری زندگی اس عقیدے پر

پیروی کی۔اس جواب پر فرشتے خو تجری ساتے ہیں کہ تونے بچ کہا تیری زندگی ای عقیدے پر گذری اورای پر تیری موت آئی اوران شاءاللہ تعالیٰ ای پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعدا سکے لیے قبرکوتا حدنظروسیج کر دیا جاتا ہے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

يُعَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ ا مَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحِرَة بر (ابراهيم: ٢٧)

ر الله تعالی ایمان والول کوقول ثابت پر شبات قدی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور

آ خرت میں''۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولو چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر اس سے بتایاجاتا ہے کہ دیکھا گرقو نافر مان ہوتا تو تیرا ٹھکا نہ میہ ہوتا جس کی بناء پر دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ سیسے تمہارا ٹھکا نہ اور وہ نعتیں جواللہ نے تمہارا ٹھکا نہ اور وہ نعتیں جواللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کر کھی ہیں آئیس دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جانا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہرے پر ندول کے اندر ہے شال کر دیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم و الم یحر جاہ و و افقہ الذھ ہی)۔ (حاشیہ شرح الصدور: ۱۹۸۹)

### مبشربشير

عام طور پر روایت میں قبرسوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر' کیبر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علاء ہے منکو کیبر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علاء ہے منطول ہے کہ کافر سے حبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبشر' بشیر ہے ( یعنی خوشخری سنانے والے ) والتہ تعالی اعلم ( رضر الصدور : ۲۰۰ )

### قبرمين كافرمنافق كابدترين حال

اس کے برظاف جوکافراور منافی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے کہ پاس آسان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں (بد بودار) ٹاٹ کے نکڑے ہوتے ہیں۔ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ چہر ملک الموت تشریف لا کر اس کے سربانے بیٹے وہ اس کے سامنے تا حدنظر بیٹھ جاتے ہیں؛ اللہ کے عذاب اور غصہ کی طرف چل میں کر اس کی روح بدن میں ادھرا دھر بھا گئی پھرتی ہے۔ لہذا ملک الموت اس کی روح کوجسم سے اس طرح تخل سے نکا لئے ہیں چیسے ہمیگا ہوا اُون کہا ہے بھونے والی سے پر لیمیٹا ہوا ہوا ور پھر وہ سے پر لیمیٹا ہوا ہو اور پھر وہ سے پر لیمیٹا ہوا ہوا اور پھر وہ سے بیمیٹا ہوا اُون کہا ہے بھونے والی سے پر لیمیٹا ہوا ہوا اور فروس سے ہیں اور فورا ہی

قبر کے حالات

ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے لے کرٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں اوران ٹاٹوں میں الی ہوتی ہے جو رُوئے زمین پر پائی جانے والی متعفن مردار لاش سے پھوٹی ہے پھر وہ فرشتے ا کے کرآ سان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر سے ان کا گذر ہوتا ہے دہ پوچھا ہیں کہ پیرکون خبیث جان ہے؟ تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں ہے اور كا تعارف كراتي بين تا آئك بيفرشة الصل كرآسان كدرواز ي تك بيني جات مين او درواز ہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر درواز ہ ان کے لیے کھولانہیں جاتا' جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ.

(الاعراف: ١٠)

'' ننگولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آ سان کے اور ندواخل ہوں سے جنت میں يهال تك كرندهس جائے اونٹ سوكى كے ناكے ميں"\_

پھراللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ اس کا نام'' کہا ہے جین''میں لکھ دیا جائے جوسب سے مجلی زمین اُُ میں ہے۔ چنانچیاں کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے اس کے بعد حضورا قدس مالیڈائے پیا آيت تلاوت فرمائي:

وَمَنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَمُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيُقٍ. (الحج: ٣١)

''اورجس نے شریک بنایا اللہ کا سوجیے گر پڑا آسان ہے۔ پھراُ چکتے ہیں اس کواڑنے والے مردارخوريا جا ڈالا اُس کوہوانے کسی دُورمکان میں''

اس کے بعداس کی روح اس کے جم میں لوٹا دی جاتی بیاور دوفر شنتے اس کے پاس آگر ا ہے بٹھا کر پوچھتے ہیں' تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے' ہائے جھے پید نہیں۔ پھراس ہے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھریمی کہتا ہے ہائے 'ہائے مجھے خبر نہیں پھر فر پھتے' پوچھتے ہیں کدمیر خص کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا (لیعنی حضورا کرم مَانْتِیمَ) تو وہ جواب دیتا ب بائ بائ مجھ علم نہیں۔اس پرآسان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرابندہ جھوٹا ہے (اے س پت ہے مگر لاعلمی طاہر کررہاہے) البذااس کے ینچ آگ کے انگارے بچھا دواوراس کے لیے دوزخ کادروازہ کھول دؤ چنا نچد دوزخ کادروازہ کھول دیاجاتا ہے اوراس کی سخت بیش اور لوآنے لگتی ہے اوراس کی سخت بیش اور لوآنے لگتی ہے اوراس پر قبراس قد رہنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک سین کی اور ارادر ارد سر بیل اور پھراس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی برصورت بد بودار اور گندے کپڑوں میں ہوتا ہے وہ شخص اس منافق سے کہتا ہے کہ بری فہرس لے یہی وہ دن ہے جس سے شخص ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیری صورت واقعی بری فہرستانے والے کے ما نمذے وہ جواب دیتا ہے کہ تیرا براعمل ہول میرس کر (اس ڈرے کہ قیامت میں مزید عذاب ہوگا) وہ کافریکہتا ہے اے رہ باقیامت قائم نیڈرا۔

(مسيد احمد ٢٨٧/٤ ابن ابي شيبه ٥٨/٣ شرح الصدور ٣٩)

اورایک روایت میں ہے کہ کافر منافق کے اردگرد خطرناک زہر ملے سانپ چھوڑ و کے جاتے ہیں جو برابراسے کاشتے اور ڈستے رہتے ہیں اور جب وہ چینتا ہے تو لوہے یا آگ کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی جا عاذباللہ منہ (اس ابی شبه ۷۶۳)

اوراس پرمسلط ہونے والے سانپ بچھوا سے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگران میں سے کوئی روئے زمین پرایک پھونک بھی مارد ہے تو قیامت تک زمین میں کوئی سبزہ پیدانہ ہو سکے۔(محمد الزوالد ۴/۶۰) بعض روایات میں ان اڑ دہوں کی تعداد 99 دارد ہے اوران میں ہرا ژ دھاسات سروں والا ہے۔(مجمع الزوائد ۱۳/۵۰) اللّٰهم احفظنا منہ۔

### قبرمیں کیا ساتھ جائے گا؟

قبریں صرف انسان کا ممل ساتھ جائے گا۔ دنیوی راحت و آرام قبری زندگی میں کا منہیں آسکنا جس طرح آدی جب دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو وہاں کی کرنی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور دو ہوں جانے جائے والے نوٹ اور دو ہوں جانے ہے تبل وہاں چلنے والی کرنی کو حاصل کرنا لازم ہے اور وہاں کی کرنی ایمان کال اور کس صالح ہے۔ آگر بیدولت میسر ہے تو سفر آخرے کے ہموڑ پر قبر کا مرصلہ یو یابعد کا آرام ہی آرام نصیب ہوگا اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاسی نہیں ہے تو چر محرموری ہی محروی ہے اس کیے ہوگا اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاسی نہیں ہے تو چر محرموری ہی محروی ہے اس کیے آر شاور مرایا کے ارشاو فرمایا کے سرمایہ پاسی نہیں ہے تو چر محرموں کا محاسر کرتا رہے آخر کا اسرکرتا رہے۔

اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتارہے۔ واقعی وانشمندی کا نقاضا یمی ہے کہ دنیا کی محدوداور عارضی زندگی میں جی لگانے کے بجائے آخرت کی دائی زندگی کو بنانے بر مکمل محنت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک من الله فرماتے میں كم آنخصرت مَا الله الله على الله علياً

يَتُبِكُ الْمُيِّتَ ثَلَاثُةٌ فَيَوْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَهْقَى عَمَلُهُ

(بخاری شریف ۹۹۶/۲ مسلم شریف ۴۰۷/۲ ترمذی شریف ۲۰/۲)

''میت کے ساتھ تین طرح کی چیزیں جاتی ہیں جن ش سے دولوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔میت کے ساتھ اس کے گھروالے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے اس

کے گھر والے اور مال تو لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جا تاہے''۔ کتنا ہی قریبی عزیز ہوا ہے قبرستان میں چارونا چار چیوڑ کر آنا پڑتا ہے اور مال بھی قبر میں نہیں رکھا جا تا اور نہاس سے کوئی نفع ملتا ہے بلکہ آ نکھ بند ہوتے ہی مال خود بخو د وار ہے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے لیکن عمل ایسا یکا اور وفاد از حوصت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا اور اپنے عامل کواصل ٹھکانے (جنت یا جہنم) تك پہنچا كرة م لے گا البداا بھى سے اليھے مل سے دوى كرنى چاہيے تاكدوہ اليھے مقام تك بميں پہنچاد ہے۔

### ورسری فصل:

# يەبدن گل سر جائے گا

انسان کا بیہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی میں مل جائے گا' قبر میں جا کر خوبصور نے آ تکھیں جنہیں سرمداور کا جل سے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور رخسار جنہیں حسین وجیل بنانے ک تگ ودوکی جاتی ہے اور یہ پیٹ جس کی جوک مٹانے کے لیے طرح کے جتن کئے جاتے ہیں' یبی آئکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پانی چیرے کے رخساروں پر بہد پڑے گا'بال خود بخو دگل کر ٹوٹ جائیں گئے پیٹ بد بودار ہو کر پھٹ پڑے گا' قبر میں کیڑے اس مٹی کے بدن کوا بی غذا بنا لیس گے'اس حالت کوانسان دنیا میں بھولے رہتا ہے مگر میرحالت پیش آ کررہے گی' ای جانب

متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ آنخضرت بالی فیائے نے حضرات صحابہ جمائی ارشاد فرمایا۔
''روزانہ قبر صحیح و بلیغ زبان میں برطانہ اعلان کرتی ہے کدائے آ دم کی اولا دا تو جھے کیے
میول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مسافرت کی جگہ ہوں' میرا مقام
وحشت ناک ہے؟ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں تنگہ جگہ ہوں سوائے اس شخص کے لیے جس
پراللہ تعالیٰ جھے وسیع فرمادے! پھر آنخضرت تاکی فیائے ارشاد فرمایا کرقبریا تو جہنم کے گڑھوں میں
سے ایک گڑھا ہے۔ یا جنت کی چھوار یوں میں سے ایک چھواری ہے''۔

(مجمع الزوائد ٢/٣٤ شرح الصدور:١٦٥)

لہذااللہ تعالیٰ ہے شرم وحیا کا نقاضا بیان کرتے ہوئے آنخضرت مُثَالِیُّتُوَّا نے ارشاد فرمایا کہ ''اپنی موت اور بدن کی بوسید گی کو یا درکھیں''اس ہے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گنا ہوں ہے بیچنے کا داعیہ اُ بھر کرسانے آئے گا''۔

### وہ خوش نصیب جن کا بدن محفوظ رہے گا؟

الله تعالی اپنج بعض نیک بندوں کا اعزاز میں اپنی بے مثال قدرت کا اس طرح بھی اظہار فرماتے میں کہ ان نیک بندوں کے جسموں کو سالہا سال گذرنے کے باوجود زمین میں جوں کا توسیحفوظ فرما دیتے میں اور زمین ان پاکیزہ ابدان کوفنا کرنے سے عاجز رہتی ہے ان خوش نصیب اشخاص میں سب سے پہلا درجہ حضرات اخبیاء علیہم السلام کا ہے۔ چنانچہ خود آتخضرت تخطیع کا ارشاد کرامی ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ ٱلْجُسَامَ الْأَنْبِيَاءِ - (ابوداؤد شريف ١٥٠/١)

'' بے شک اللہ تعالی نے زمین پراہنیاء پیلئ کے ابدانِ طیبہ کوترام کردیا ہے'' اس بناء پر اللہ نّت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء پیلئ کے اجسام مبار کہ اپنی اپنی مسلم کے ''' سرمید میں جب میں اس کا جس معام کے دیا ہے برنی مواصل سے

قبروں میں بلائسی تغیر کے بعید ہم وجود ہیں اوران کو ایک خاص قتم کی حیات برزی حاصل ہے۔ اور بعض شہداء اسلام کے بارے میں مشاہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے اجسام بھی

© ۲۹۰ قر کے حالات

دفن کے سالہا سال بعد صحیح سالم پائے گئے (اگر چہ ہرشہید کے ساتھ ایسا ہونا لازم نہیں' کیونکہ شہید کوجوخاص حیات برزخی حاصل ہے اس کے لیے یہی بدن بعین موجود ہونالازم نہیں )۔ (منتفادروح المعاني ٢١/٢)

# عبدالله بن تامر سينيه كاواقعه

امم سابقه میں حضرت عبدالله بن تامر میند جنبول نے ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار حق کیا اور پھر انہیں بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے اور ان کے مانے والوں کو بادشاہ نے آگ کی خندقیں کھدوا کران میں جلا ڈالا جس کا ذکر سورہ بروج میں ہےان کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جڑٹیز کے دورِ خلافت میں · بدانله این تامر ب<sup>خانین</sup> کی قبر کسی طرح کھل گئی تو دیکھا گیا که ان کی لاش صحیح سالم ہے اور ان کا y و بدستور تینی پرای طرح رکھا ہواہے جیسے شہادت کے وقت ہوگا۔ (ترندی شریف ۱۷۲/۲)

# غزوهٔ أحد کے بعض شہداء کا حال

حضرت جابر بن النفذ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بنالنذ (جوغروہ اُ مديس شهيد ہو گئے تھے ) كى قبر مبارك كى ضرورت سے چھ مهينہ كے بعد كھول كرآپ كى نعش و ہال سے منتقل کی تواں میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی کیں چند ہال مٹی آلود ہو گئے تھے۔

(اسدالغارس/۱۳۸۲) أحدييس شهيد مون والے دوانصاري صحابة حفزت عمو بن الجموع اور حفزت عبدالله بن عمرو بن حرام ﷺ کواید ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا ایک مرتبہ ۴۰ سال کے بعد مدینہ منورہ میں سیلاب آیا جس سے ان حضرات کی قبر مبارک کھل گئی' چنانچہ لوگوں نے ان دونوں کی نعش وہاں سے منتقل کرنے کی کارروائی کی تو لوگ بیدد یکھ کرونگ رہ گئے کہ ان کے جم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا تھا اور ایبا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ کل ہی شہید ہوئے ہوں' اور ان میں ے ایک نے اپنا ہاتھ زخم کی جگہ پر رکھا موا تھا'جب اسے مثانے کی کوشش کی گئی تو وہ دوبارہ ا في جكه چلا كميا جيماك يهلي تقام رضى الله عنه وارضاه

(اسد الغابه ٤٤/٣ ٢٤ التذكره ١٨٥ ، شرح الصدور ٤١٢)

باب دیم کالت کی ایمان کرکان کالت کی ایمان کی ایم

دیگر شہداء کے ساتھ بھی اس طرح واقعات ثابت ہیں' علامہ سیوطی جینید ابن الجوزی کی تاریخ نے فقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں ایک ٹیلے ہے سات قبر بن ظاہر ہوگئیں' ان میں سات لاشیں تھیں' سب ہے جم محجے سالم تھا اور ان کے گفنوں ہے مشک کی خوشبو چھوٹ رہی تھی ان میں ہے ایک تحقیق جوان تھا جس کے بالوں میں زفیری تھیں' اور ان کے ہونوں پر ایک تازگ تھی گویا بھی پانچھیں اور اس کی کو کھیس زخم کا نشان تھا' بعض کو گا بھی بیا ہوا در اس کی آئیسی سرمہ آلود تھیں اور اس کی کو کھیس زخم کا نشان تھا' بعض لوگوں نے اس کے بال آئیسیر نے چاہے مگر وہ ایسے ہی مضبوط تھے جیسے زندہ تحف کے ہوتے ہیں۔ (شرح العدور: ۲۲۸)

# قبر برخوشبوا ورروشني

عبداللہ بن غالب میں بید بڑے بڑرگ گذرے ہیں ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی' مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر پر جا کر جو ٹی اٹھا کر سوکھی تووہ بالکل مشک کی طرح تھی۔ (کتاب اللعاقیة:۱۳۰)

ابومچہ عبداللہ الكبرى مينيد فرماتے ہیں كہ ميں بھرہ ميں ميں صحابی رسول حضرت زبير بن العوام دلائند كى قبر پر حاضر ہوا تو اچا تك مير بدن پر گلاب كے عرق كا چھڑ كاؤ ہوا ، جس سے مير بے كپڑے تر ہوگئے ۔ ( كآب العابة اله ۱۳۰)

یہ رات مستبعد نہیں -بیان حضرات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستبعد نہیں -سیان حضرات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستبعد نہیں -

اور حضرت عائشہ خیجئا ہے مردی ہے کہ جب صالح بادشاہ نجاشی کا انقال ہو گیا تو لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کدان کی قبر پرروشی نظر آتی ہے۔ (کتاب العاقبہ: ۱۳۰)

### مؤذن محتسب كوبشارت

عام طور پرلوگ متجد کے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں 'حتیٰ کہ بہت ہے بہتو نیق لوگ تو اس کا م ہی کو حقارت ہے و کیھتے ہیں حالانکہ سیکا م ا تنا بلنداور پر عظمت ہے کہ جو شخص تحض رضاء خداوندی کے لیے بابندی ہے اذان کہتا ہے اللہ تعالی میدانِ محشر ہیں اس کا سراور گردن سب سے بلندفرمادےگا اور اس کا بدن ڈن ہونے کے بعد کیٹروں کی غذائمیں ہے گا۔ حضرت

## قبر کے حالات

مجامدات والدك حواله القل فرمات مين:

المؤذنون اطول الناس اعناقًا يوم القيامة ولا يدو دون في قبورهم.

(مصنف عبدالرزاق ۱ /۱۸۳)

"مؤذن حفرات قيامت كردن سب كى گردنوں والے ہول كے اور قبرول يل ان کے جسموں میں کیڑ نے نہیں پڑیں گئے''۔

اورایک دوسری روایت میں ہے:

المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه وإذا مات لم يدود في قبره\_

(معمع الزوائد ٢/٢ شرح الصدور ٤١٣)

''باعمل مؤذن اک شہید کے مانٹر ہے جواپنے خون میں نتھڑ اہوا ہؤاور جب اس کا انقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نیس پڑتے۔''

بعض ضعیف روایات میں ای طرح کی بثارت قر آن کریم میں کثرت اهتعال رکھنے والے اور گنا ہول سے بالکلیما حر از کرنے واعلے کے متعلق بھی دارد ہیں۔ (شرح العدور ١٣١٧)

### ئېىرى ففىل:

# قبر میں راحت وعذاب برحق ہے

ا حادیث مشہورہ سے بیات بوری طرح نابت ہے کہ قبر کی راحت وعذاب برحق ہے اور بیالیا غیبی اور ماورائے عقل عقیدہ ہے جس پریقین کرنے کے لیے عقل کا سہارالیزا بے سود ہے کیونکداس کا تعلق دینوی زندگی سے ہے بی نہیں 'میر برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کی اصل حقیقت تک جاری ناقص عقل رسانی حاصل نہیں کرسکتی لیڈا جس طرح ہم قرآن وہنت کے بتانے سے قیامت ا خرت جنت اور جہنم پریقین رکھتے ہیں ای طرح قبر کے حالات کے متعلق بھی ہمیں وقی مقدس کی معلومات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کی جب صبح سندوں اور معتبر راویوں \_ ك حواله سے ہم تك يقني علم بننج عميا تواس مانے بغيركوئي چارة كارنبين محض عقلى موشكا فيوں

OB.

اورائی ناقص عقل میں ندآنے کی دہائی دیگر کسی ثابت شد فعلی عقیدہ کو چیٹلانے کا کوئی جواز نہیں۔
علائے نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ قبر کے عذاب وراحت ہے حض خاص قبر کی جگہ مراذ نہیں
ملکہ برزخی زندگی (موت سے قیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ) مراد ہے۔ لبذاا کر کوئی شخص سولی
میکٹر چھوڑ ویا جائے گیا ہمندر میں غرق ہوجائے گیا اسے پرندے اور درندے کھا جائیں گیا
نے جلاکر ہوا میں اُڑا دیا جائے کچر بھی اللہ تعالی اسے عذاب یا راحت عطاکر نے پر قادر ہے اور
نے حالاکہ ہوا میں اُڑا دیا جائے کچر بھی اللہ تعالی اسے عذاب یا راحت عطاکر نے پر قادر ہے اور
میالات صرف روح پر ہی نہیں بلکہ بدن سمیت روح پر طاری ہوتے ہیں۔ تمام اہل سنت کا اس

سیحالات سرک رون پرس میں بھی ہوتا ہے۔ برا تفاق ہے۔ (متفادشرح العدورللسوطی: ۲۲۷)

بعض بددین قتم کے لوگ قبر کے حالت پر طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے اور ندمو من کی قبروسیع معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی لمبائی چوڑائی آئی ہی ہوتی ہے جتنی دفن کے دقت تھی وغیرہ وغیرہ البذا کیے میجے ہو

سکتا ہے کہان پرعذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا ملہ سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ ہماری نظروں سے

بوں و دو ہوں ہے ہوں اور احت یا عذاب میں مبتلا کردے اس کی مثال ایس ہے جیسے دو چھپا کرمیت کے بدن اور دو مراحت یا عذاب میں ایک تکلیف محسوں کرے اور دوسرامسرت آمیز سونے والے فتص سونے کی حالت میں ان میں ایک تکلیف محسوں کرے اور دوسرامسرت آمیز خواب دیکھنے تو جاگئے والے کو کچھ پیٹنہیں چل پاتا کہ بیسونے والے کن حالات ہے گذر رہے

ہیں اس طرح میت پر جو حالات طاری ہوتے ہیں زندہ انسانوں کو عام طور پران کا کچھ پیتنہیں چل یا تا۔ (الانکرہ فی احوال الموقی والما خرۃ ۱۳۰۰)

اور بیاللہ تعالیٰ کی عظمت پرتی ہے کیونکہ اگر اس طرح زندگی میں لوگوں کوقیم کا ہرعذا ب دکھا دیاجا تا تولوگ اپنے مردوں کو فرن کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس بناء پر آتخصرت کا گھیڑ کے ارشاد فر مایا: ''اگر جھے بیخطرہ نہ ہوتا کہتم لوگ فون کرنا چھوڑ دو کے تو میں اللہ تعالیٰ سے بید عاکرتا کہ وہمیں قبر کے حالات پرمطلع فرمادے۔(مسلم شریفہ ۲۸۱۲)

ای طرح جن مردول کے جم بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کر را کھ کر دیۓ گئے یا انہیں چرندول اور درندون نے کھالیا اُن پر بھی عذاب وراحت جاری ہونے میں کوئی استعاد نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی جوان اجسام کوقیا مت میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ای طرح اے اس

@ ۲۲۳ @ قبر كم مالات پر بھی پوری فقد رت ہے کہ دہ ان جسمول کے تمام اجزاء یا بعض آجزاء کوزندگی دے کران کوعذا بہ یاراحت میں مبتلا کردے۔(نودی علی مسلم ۲۸۶/۳۸) الغرض ابل قبر کے صالات کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے اسے دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور آگر اس بارے میں قر آن وسنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتیں تو ہمیں ان حالات کا کچھ بھی علم نہ ہویا تا'اس لیے عافیت اور انصاف کا راستہ یمی ہے کہ صادق و امن پغیر منطقه کارشادات عالیه برکائل یقین رکھتے ہوئے برزقی حالات برایمان لایا جائے اوراس کے متعلق کی قتم کا شک یا شبرذ بن میں شرکھا جائے۔ عذابِ قبرسے پناہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑنی فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت نے ان کے پاس آ کریدوعا دی کہ اللہ تعالیٰ تنہیں قبر کے عذاب ہے بچائے۔ جب آنخضرت مُکانتیجاً کھر تشریف لائے تو میں ن آپ سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو آپ مُلا الله استاد فرمایا: نَعَمُ :عَذَابُ الْقَبْرِ حَقْ. '' بی ہاں! قبر کاعذاب برحق ہے''۔ حضرت عائشہ رہن فرماتی ہیں کداس کے بعد آپ مُلَا فَقِيْم جب بھی نماز پڑھتے تواس کے بعد قبر کے عذاب سے بناہ ما تکتے تھے۔ (بخاری ٹریف ا/۱۸۳) حضرت الوبرره والمنت فرمات بين كدة مخضرت كالفياليدهاما نكاكرت تقية اللُّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِوَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٍّ فِنْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ \_ (بخاری شریف ۱۸۶/۱) ''اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے پٹاہ چاہتا ہوں' اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور د جال کے فتنہ سے بھی پناہ چاہتا ہوں'' ایک مرتبہ آپ ٹائٹیز اسوادی پرتشریف لے جارہے تھے داستہ میں آپ کا گذرمشر کین کی چند قبرول پر ہوا' تو آپ نے ارشاد فر مایا:

قبر کےحالات

إِنَّ هَلِذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْ لَا أَنْ لَا نَدَافَتُوا لَذَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ تُنسمِعَكُمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي ٱسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُواْ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِفَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ قَالُوا نَعُودُ بَاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُواْ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَكَنَ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - (مسلم شريف ٢٨٦٠٢)

' پیلوگ عذاب قبریش مبتلا مین کیس اگریه بات نه جوتی که تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دوتو میں اللہ تعالی ہے دعا کرتا کہ وہ مہیں بھی ای طرح عذاب قبر کی آ واز سنا دے جیسے میں س ربا

پھر آپ حضرات صحابہ اٹائی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو عذاب قبرُ عذاب جبنم' شرور فتن اورد جال کے فتنہ سے پناہ ما تگنے کی تلقین فر مائی۔

### جانور بھی قبر کاعذاب سنتے ہیں

احادیث و آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اورعذاب وغیرہ کی آوازیں اگر چہ انسان اور جنات ہے پوشیدہ رہتی ہیں کیکن دیگر جانوران آ واز ول کو سنتے ہیں اوران حالات پر مطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال ہوتا ہے اور وہ سیح جواب نہیں دے یا تا تو فر شتے اس کولوہے کے ہتوڑے سے اتی زور سے مارتے ہیں کہوہ بےاختیار چیخ اٹھتا ہےاوراس کی چیخ کی آ واز انسان اور جنات کے علاوہ جوجاندار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ارشاد نبوی ب

إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَآئِمُ - (سحارى ٢ ٩٤٢) " بيك قبروالول كى ان كى قبرول ميس عذاب موتاب جس كوجانور سنته بيل "-

ابوالکم ابن برخان اشبیلہ (اپین) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو ذن کیا چروہیں قریب بیٹے کر باتیں کرنے لگے ایک جانور قریب ہ

♦ بعض اعمالِ صالحہ۔ ﴿ تَمَى آ فت مادى كے ساتھ موت۔ ﴿ بعض خاص اوقات میں موت کا واقع ہونا۔ ہرا یک کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

### ا ميهلاسبب

يهلي سبب يعني المال صالحه ك عن مين درج ذيل المال خاص طورير قابل ذكريين:

(ا) شہادت فی سیبل اللہ: جو شخص اعلاء کلمیة اللہ کے لیے پوری بہادری کے ساتھ اپی جان کا نذرانہ بارگاؤ ایز دی میں پیش کر دے اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضورا کرم آلٹیز کاسے سوال کیا کہ کیابات ہے کہ شہید

كوچھوڑ كر بقيه ايمان والول كوقبر كے فتند هيں بتتا كيا جاتا ہے؟ سوال كامقصد بير تھا كەشبېيد

كواس عموم مستنى ركف كى وجدكيا بي؟ ٱتخضرت تَكَافِينَ فِي فِي واب ديا: "كُفّى بِبَارِقَةِ السُّيوْفِ عَلَى رَاسِهِ فِتْنَةً ونسائي شريف (٢٨٩/١)

''شہید کے سر پر تلوار کی چک دمک ہی فتنہ کے لیے کافی ہے ( لینی اس قربانی کی بدولت

ات قبركے فتنے سے تفاظت نفيب ہوگئ ہے)''۔

(ب) اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا: اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کی وجہ ہے دارالسلام میں رہنے والوں کو امن وعافیت نصیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں نہایت عظیم الشالي عمل ہے۔

البذا جو شخص ای حال میں حفاظت کرتے ہوئے وفات پائے اس کو قبر کے فتنوں ہے اور سوال وجواب سے محفوظ کر دیاجا تا ہے اس کے متعلق رسول الله تالیخ آنے ارشا دفر مایا:

و باط یو م و آئیلَة خیر مین صیام شاہر و قیامیہ وان مات جرای علیہ عمله الّذِی کان یعمله و اُن مات جرای علیہ عمله الّذِی کان یعمله و اُن مات کر ان علیہ دن رات سرحد کی حفاظت پورے مینے کے روز ہا در ادر ات بحر عبادت کرنے کے برابر ہے اور اگراس حال میں اس کی موت آجائے تو جو مل وہ کر رہا تھا اس کا تواب برابر جادر اگراس حال میں اس کی موت آجائے تو جو مل وہ کر رہا تھا اس کا تواب برابر جادر کر رہا تھا اس کا تواب برابر جادر کر دے تا ور اور اس کے لیے برابر رزق کا انظام کیا جائے گا اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں ہے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے قبر کے سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا ۔

(ع) سورہ ملک اورسورہ الم سجدہ کا پابندی سے پڑھنا: بعض روایات سے بیٹا بت ہے کہ جو خض سونے سے پہلے سورۂ ملک اورالم سجدہ پابندی سے پڑھے تو اسے بھی قبر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے''۔ (شرح العدور:۲۰۷)

#### ﴿ دوسراسبب

اور سوال ہے بیخے کا دوسراسبب لینی موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت پیلتی ہے کہ جو تخف پیٹ کے کہ جو تخف کی بیاری میں انقال کر جائے تو وہ بھی قبر کے فتنے ہے تحفوظ رہے گا مگراس کے متعلق محدثین بیفر مات میں کہ اس راوی کو غلاقتی ہوگئی ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا) کے بارے میں ہے جھے راوی نے مریض کے متعلق کردیا۔

(شرح الصدور: ۲۰۷)

اور حافظ این تجر سید نے مرض طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات کھی ہے کہا ہے کہ متعلق بھی یہ بات کھی ہے کہ اسے قبر کے فتنے سے حفوظ رکھا جائے اور وہ مرابط فی سیسل اللہ کے درجہ میں ہے کہ جس طرح سرحد پر تفاظت کرنے والا صبر واستقامت کے ساتھ پائی جگہ ڈٹار بتا ہے اس طرح مرحد پر تفاظ میں ہوت کی فتنہ سے محفوظ رہے طاعون میں مبتلا شخص بھی تو کل علی اللہ کرتا ہے اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (شرح العدور ۲۰۸۸)

🎓 جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو بشارت

تیسرے سبب کے طور پرا حادیث شریفہ سے تین طرح کے اوقات ثابت ہیں۔

RECEIPT OF THE PROPERTY OF THE

🕁 جو خص جعد کے دن یارات میں رحلت کر جائے اس کو بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئے ہے نبی کریم مَالَّيْنِ اُلْهَ اِنساد فرمایا:

مَا مِنْ مُسُلِعٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِنْنَةَ الْقَبْرِ

(ترمذی شریف ۱ / ۲۰۵)

''جومسلمان مجنم جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فقتے ے محفوظ رکھتا ہے''۔

🖈 لبعض ضعیف روایات ہے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ دمضان المبارک میں مرنے والوں ہے قبر كاعذاب مثالياجا تاب- (شرح الصدور كن اليبتى ٢٥٠) والشتعالى اعلم

اورعلامه قرطبی بہتیائے ایک روابیت اس مضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس شخص کی موت رمضان کے ختم پریاع فیہ کے وقوف کے بعدیاا پی زکو ۃ کی ادا لیگی کے بعد آئے وہ جنت ميں داخل ہوگا۔ (النذ كره ١٤٣) والله تعالى اعلم

### عذاب قبرسے نحات کیے؟

خاص اوقات میں وفات تو انسان کے اختیار میں نہیں لیکن وہ اختیاریاا ممال صالحہ جن کو احادیث میں عذاب قبرے وقابیقرار دیا گیا ہے ان کواختیار کرنے کی کوشش ہرمسلمان کو کرنی لازم ہے ٔ درحقیقت تمام ہی انمال صالحا پی اپی جگہ عذاب قبرے بچانے کا ذریعہ ہیں' بہت ی روایات اس پر دَال ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمالِ صالحہ اسے چاروں طرف سے گھیر کیتے ہیں اور جدهر ہے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عذاب سے رکاوٹ بن جاتے میں' نیز خصوصی طور پر ہررات سورہ ملک کا پڑھنا عذاب قبرے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین علم باس لیے اس صورت کا نام ہی "مانعه" اور" منحیه"ر "گیا ہے - حدیث میں ہے کہ بد سورت این پڑھنے والوں کے لیے عذاب سے بچانے کی سفارش کرتی ہے اوراس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اور ای طرح کی نصلیت سور ہ الم مجدہ کے بارے میں بھی وارد ہے نیز سور ہ زلزال جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد دور کعت نماز میں اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں پندرہ مرتبہ بیسورت پڑھی جائے اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بیخنے کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ (شرح العدود:۲۵۲۲۲۲۲)

علاوہ ازیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے ان تمام انٹمال سید اور گناہ کے کا موں سے پچنا بھی لازم ہے جن کوا مادیث طیبہ میں عذاب کے اسباب میں ثمار کرایا گیا ہے۔

عذاب قبرے عمومی اسباب

ا حادیث شریفه میں نی کریم تا گیناً نے ان اسباب اور معاصی کی نشاند ہی فر ما دی ہے جن ہے اکثر انسان عذاب قبر کامستق بن جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس مؤنٹؤ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کا نظیم کا گذر دوقبروں پر ہوا جنہیں و کیوکر آپ نے ارشاو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب ہور ہائے اور کی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہور ہائے (لیشی ہے تم بڑا بیجھتے ہو) ان میں ہے ایک چنگی کرتا تھا اور دوسر المحض پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ مُناہ فرائے نے ایک تروتازہ شاخ مشاوائی اور اس کے دوکو سے مذاب ہیں تخفیف کردی جائے گی۔ (بخاری شریف الممارا سلم شریف الدامیا کہ ان کے حشک ہونے سے ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔ (بخاری شریف الممارا سلم شریف الدامیا کہ خوالی ہوئی کے بین ان کے متعاقب نجید گی سے فورو فکر کرنے کی ضرورت ہے اقدوں کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی اسباب آئی کشرت سے ممارے معاشرہ میں رائج ہیں فیبت پخلی تحقی کہ بہتان تراثی کوگئاہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ ای طرح نگی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کوفضول ہجھتے ہیں کھڑے کھڑے کھڑے بیشاب کردینا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گڑا رنا معیوب ہی نہیں رہا اس معا ملہ میس نئی تہذیب نے اناب کو بے عقل جاتوروں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ انگیم احملامات

آ تخضرت مَالِينَا كاايك عبرتناك خواب

حضرت سمرة بن جندب وثانون فرماتے میں کہ حضور اگرم مثانیخ اصح کی نماز پڑھ کر ہماری

Marfat.com

كاراورزنا كارلوگ بين قيامت تك ان كے ماتھ يكي معاملہ جاري رہے گا۔

کے قریب ہوجاتے پھر نیچ تہد میں چلے جاتے ان کے متعلق پو چھنے سے پیتہ چلا کہ بیر رام

ای طرح آپ اُنگیائے دیکھا کہ نون کی نہر کے آگا میں ایک فخص کھڑا ہے اوراس کے

کنارے پر دوسرافخص ہاتھ میں پھر لیے ہوئے موجود ہے جب نہر والاشخص ہا ہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص ہا ہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص ہے تھر مار کراھے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ بیسود خورشخص ہے تھا مت تک اے خون کی نہر میں رہنا پڑے گا ۔ (اعاذنا اللہ منها۔ (بعاری شریف ۱۸۵۱) ملعضا)

نی کا خواب بھی چونکہ وی کے درجہ میں ہوتا ہے لہذا خواب میں بو حالتیں دکھائی گئی ہیں ان کے واقعی ہونے میں کسی شک یا شبہ کا امکان نہیں ہے 'یہ پرزخ کے حالات ہیں جو مذکورہ جرائم میں مبتلاء لوگوں کے ساتھ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی ہر مسلمان کوان اسباب ہے مخفوظ رکھے۔ آمین۔

# ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت منافیۃ کے فرمایا کہ میں نے پچھرمردوں کو دیکھا جن کی کھالیں قینچیوں سے کا ٹی جارہی تھیں میں نے پوچھا یہ کواٹ ہیں؟ تو جواب ملا کہ بیدہ مرد کو گھیں میں نے پوچھا یہ کواٹ ہیں؟ تو جواب ملا کہ بیدہ مرد کو گھیں ہیں جو حرام (اجنبی عورتوں) کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے زیب و زینت کیا کرتے تھے اور فرمایا! کہ میں ایک بد بودار کنواں دیکھا جس میں سے چنخ و پکار کی آ واز آری تھی میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملاکہ اس میں وہ عورتیں ہیں جوالیے مردوں کو رجھانے کے لیے زیب وزینت کرتی تھیں جوان کے لیے حلال نہیں ہیں۔

(شرح الصدورعن الخطيب وابن عسا كر/ ٢٣١)

غور کیجئے کیا آج بیرائی معاشرہ میں عام نہیں ہے؟ نی تہذیب کے متوالے مادر پدرآزاد نوجوان لڑکے اورلڑکیاں حرام کاری کے لیے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کو تیار تیں' عورتیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے زیب وزینت شاز و نادر کرتی میں اور تقریبات بابازاروں کے سروتفری کے لیے پورامیک اپ کرنا ضروری مجھا جاتا ہے۔ بیسب آخرت کے عذاب سے بے فکری کی ہاتمیں ہیں اور اللہ تعالی ہے شرم وحیا کے تقاضوں کے قطعا ظاف ہیں۔

نماز بے وقت پڑھنے والے کی سزا

ای خواب ہے متعلق بعض روایتوں میں سینفصیل ہے کہ نبی اگر مُنائیجُانے ایک شخص کو

C

دیکھا جس کی کھویڑی کو ایک بڑے پھرے اس زورے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغز نکل کر باہد آ جاتا ہے اور پھر دور جاگرتا ہے۔ جب آپ نے اس بدنھیب خض کے بارے میں سوال کیا تا معلوم ہوا کہ بیدوہ خض ہے جوعشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہ تھا اور دیگرنمازیں بھی وقت سے بے وقت پڑھتا تھا لہٰذا تیا مت تک اس کے ساتھ یہی محاملہ ہوتا رہے گا۔ السیاذ باللہ

چغلخور کی سزا

(شرح الصدور/٢٣٢)

پھرآ پ ٹائیٹائے کے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بڑے <mark>گنیج</mark> سے اس کے مکلے چیرے جارہے میں'اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بیشخص لوگوں کی چغلیاں کھا تا تھا جس سے لوگوں میں فتنہ فساد ہریا ہوجا تا تھا۔ (ٹرح الصدور/۲۳۲)

سودخور کی بدترین سزا

پھرآپ نے دیکھا کہ خون کی ایک تم ہے جواس طرح گری سے کھول رہی ہے جیسے آگ پر کھی ہوئی دیگی کھوتی ہے۔ اس نہر میں کچھ نظے لوگ ہیں اور نہر کے کنارے پر فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھلے ہیں نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی باہر نظنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پراس زور سے ڈھیلا کھینچ کر مارتے ہیں کہ وہ خض پھر نہر کی تہہ میں گر جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ بیلوگ اُمت کے مودخور ہیں ان کو قیامت تک یمی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اعادنا اللہ من ذلاف (شرح العدور/۲۳۲)

سفرمعران سے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ آنخصرت مُکانِیْزا کا گذرایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے بڑے تتے جیسے (انسان کے دہنے کے ) گھر ہوتے ہیں' اوران میں

سانب تھے جو ہا بر سے نظر آ رہے تھے میں نے کہا: جر سُل بدکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بد سود کھانے والے بدنصیب لوگ ہیں۔ (مکنؤ تر ف دیس)

یہ ہے حرام کمائی کا بدترین وبال!اس لیے ہر مسلمان کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیا اوراپی آمدنی خالص حلال رکھنے کی کوشش کرنی حاہے۔





#### زنا كارول كاانجام

اورسفر معراج میں آپ گائیڈ آئے نہ یکھا کہ ایک خوان میں تازہ طلال گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف دوسرے طشت میں سڑا ہوا گوشت موجود ہے گرلوگ حلال گوشت چھوڑ کرحرام سڑا ہوا گوشت موجود ہے گرلوگ حلال گوشت چھوڑ کرحرام سڑا علال داست کوچھوڑ کرحرام طریقة اختیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے پاس حلال اور طیب ہوی موجود ہے گروہ اسے چھوڑ کرایک زانیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے یا عورت کے پاس حلال شوہر موجود ہے گروہ اس کے پاس ندرہ کر غیروں کے ساتھ دات گڑارتی ہے)۔

اور آپ نگائیز آنے کچھ مورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بستانوں کے ذریعہ لئکا دی گئی ہیں اور وہ چیخ دیکار کر کے اللہ سے فریا د کر رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ریکھی زنا کارعور میں ہیں۔ اللّهم احفظنا منہ د دلالل للبهقدی ۲۹۲/۳۹۳۲)

### لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

ای طرح آپ خُلُفَیْنِ نے دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر پیچھ مخبوط الحواس لوگ موجود میں ان کے چیھے کے راستہ ہے دہمی ہوئی آگ ڈائی جارہی ہے جوان کے جسموں ہے ہو کرمنہ ناک کان اور آنکھوں کے راستہ ہے فارج ہورہی ہے۔ اس ہولناک عذاب میں مبتالا لوگوں کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سے کہ لواطت کرنے والے ( ایعنی مرد ہوکر مرو ہی ہے جسک خواہش پوری کرنے والے غلیظ ) لوگ میں اس کام کو کرنے والے اور کرانے والے دونوں عذاب میں گرفتار ہیں۔ العباد بالله در شرح الصدور / ۲۲۲)



بيمل واعظول كاانجام

معران کے سفر میں آپ مگانیو کا گذرایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ فینچیوں سے کائے جارہے تھے کاٹنے کے بعد فوراً وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتے تھے اور پھر انہیں کا نا جار ہاتھا' برابریمی سلسلہ جاری تھا' آپ نے حضرت جبریل ملیظا سے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا كەبيامت كے بے كمل فتند ميں مبتلا داعظ ہیں (جو دوسروں كوتو نفيحت كرت من المرام وال يرهم في من من الله النوة ٢٩٨/٢ مشكاة شريف ٤٣٨)

# قومی مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب قبر

حضرت رافع بالني فرمات ميں كه أيك مرتبه آنخضرت كالفياكم بمراه بقيع كے قبرستان نا گواری کا کلمه فرمار ہے ہیں چنانچہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے کیا خطاء ہوئی؟ حضرت نے فرمایا: کہ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے مجھے دیکھ کر' اُف' فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہمیں دیکھ کرمین نے پیکل نہیں کہا بلکداس قبروالے فلار شخص کومیں نے فلاں فتبیلہ کی زکوٰ ۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا تھا۔اس نے وہاں ایک کریہ خیانت کر

ك چھياليا تھا'اب اى جيساآ ككاكر ندائة بين بہناديا گيا ہے۔ اعادنا الله مند

(منداحمة ١٣٩٢ شرح العدور/ ٢٢٨) بيروايت قوى وفي كام كرنے والول كے ليے خت خطره كاپية ويق ہے اگر مالى ذمه دارى کی ادائیگی میں کوتا ہی برتی جائے تو قبر میں ہولنا ک عذاب کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنا خوف وخشیت عطا فر مائے۔ (آمین)

# قبركے عذاب كاعام لوگوں كومشاہدہ

اگر چیالند تعالیٰ کاعام دستور بهی ہے کہ عذاب قبر کامشاہدہ عام جناتوں اورانیانوں کوئییں ہوتا الیکن بھی بھی اللہ تعالی عبرت کے لیے احوال ظاہر کرویتے میں چنا نچے مواعظ وعبر کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں قبر کے حالات کے مشاہدہ کاذ کر ہے اور قدرت

D(120) خداوندی ہے بیامر بعید بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منکشف کرنے پر پوری طرح

قادر ہے۔ ذیل میں ہم اس طرح کے چندواقعات نقل کرتے ہیں تا کدان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہو سکے.

دھوکے باز کوعذاب قبر

🖈 عبدالحميدا بن محمود مغولي كهتم مي كه يس حضرت عبدالله ابن عباس عين كم مجلس ميس حاضرتها ' پچھ لوگ آپ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نج کے ارادہ سے نکلے ہیں جب ہم ذات الصفاح (ایک مقام کا نام) میں پنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا' چنانچہ ہم نے اس کی تجبیز و تکفین کی 'پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا' جب ہم قبر کھود چکیتو ہم نے دیکھا کہایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا'اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کرآپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ٹیٹن نے فر مایا کہ بیسانپ اس کا دہ بڑمل ہے جس کا وہ عاد ک تھا' جاؤا ہےای قبر میں فن کروؤاللہ کی تم اگرتم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانب اس کی قبر میں یاؤ گئے بہرحال اے ای طرح دفن کردیا گیا ' سفرے والیسی پرلوگوں نے اس کی بیوی ہے اس شخص کاعمل یو چھا تو اس نے بتایا کہ اس کا میں معمول تھا کہ وہ غلہ بیچیا تھا اور رواز نہ بوری میں ہے گھر کا خرج نکال کراس میں ای مقدار کا بھس ملا دیتا تھا۔ ( گویا کہ دھوکہ ہے جھس کواصل غلہ کی قیمت برفروخت کرتا تھا) ۔ (بیعتی فی شعب الا یمان بحوالہ شرح الصدور، ۲۳۹)

### مل جنابت نەكرنے كى سزا

﴿ ابان بن عبدالله المجلى كہتے ہيں كه هارے ايك پڑوى كا انقال ہوگيا' چنانچہ بم اس ع خسل اور جبیز و تلفین میں تثریک رہے مگر جب ہم اسے قبرستان لے کر پنچے تو اس کے لئے جو قبر کھودی گئی تھی اس میں بلی جیسا ایک جانورنظر آیا اوگول نے اے وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگروه و ہاں ہے نہیں ہٹا'مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی و ہی جانو رموجود ملاً تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا' عاجز آ کرلوگوں نے ای کےساتھ اس شخص کو ڈن کر دیا۔ ابھی قبر برابر ہی کی گئی تھی کے قبرے ایک زبردست دھما کہ کی آ داز سنی گئی' لوگوں نے اس کی بیوی کے

پاس آ کران شخص کے حالات معلوم کئے تو پیتہ جلا کہ وہ جنابت سے نسل نہیں کرتا تھا۔
﴿ مُنْ مِنَالِهِ اِللَّهِ عَلَا لَهُ وَهِ جَنَابِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عَلَا لَهُ وَمِنَا مِنَا لِهِ عَلَا لَهُ وَمِنْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ وَمِنَا لِنَابِ اِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

( ترح العدور/۲۳۳۳)

نماز چھوڑنے اور جاسوسی کی سزا

﴿ عَمرو بَن دِینار کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انقال ہو گیا ہمائی نے کفن وفن کا انتظام کیا پھر اسے یا وہ یا کہ دونن کرتے وقت اس کی ایک شیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ چنا نچہ وہ ایپ ایک ساتھی کے لہا چنا نچہ وہ اپنے ایک ساتھی کے کہا کہ تا خود مرا بٹی شیلی نکالی پھر پنے ساتھی ہے کہا کہ آخر درا ہن جاؤ میں بغلی قبر کی اینٹ بٹاکرائی بہن کود کھناچا ہتا ہوں اس نے جسے ہی اینٹ ہٹاکی تو دیکھا کہ پوری قبر آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے' اس نے جلدی ہے قبر بند کی اور اپنی والدہ کے پاس آگر بہن کا حال معلوم کیا' تو والدہ نے بتایا کہ وہ نماز دیر کر کے پڑھتی تھی اور بیا وضو بھی ٹرخالی تھی۔ (ور جب پڑوی سوجاتے تو وہ کمروں کے درواز وں پر کان لگاکران کے ہیں ہوئی ہے۔ کہا تھیے ہوئے راز حاصل کیا کرتی تھی۔ (ٹرئی الفدور ۱۳۳۳)

ابوجهل فوعذاب قبر

قبرمیں جاری نفع بخش اُمور

قبر کے زمانہ میں نفع پہنچائے والے امور دوطرح کے ہیں ایک تو وہ خاص اعمالِ صالحہ ہیں جن کا ثو اب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جناب رسول اللّٰدُ کَالِّیْتُؤَ کَا ارشاد ہے: اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّامِنْ لَكُنْمَ إِلَّا مِنْ صَدَّقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ

CIE

یُنتَفَعُ بِدِ اَوْ وَلَدِ صَالِح بَدُعُولَلَهُ-[مسلم ۲ / ۶۱ زمدی: ۱۳۷۱ سانی: ۳۱۰۳] ''جب انسان مرجاتا ہے تو اس عیل کا سلمہ منقطع جوجاتا ہے لیکن تین اٹمال کا ثواب بعد میں بھی جاری رہتا ہے: ﴿ صدقہ جاربیہ ﴿ نَفع بَخْشَ عَلَم ۔ ﴿ نَیْک اولا دِجووالد کے لئے دعائے ڈیرکرے''

يت الله المسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَاللهُ أَجُرُهَاوَ آجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْوَسُلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا اللهُ لَيْنُقُصَ مِنْ أَوْزَادِ هِمْ شَيْءً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوَزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَفْصَ مِنْ أَوْزَادِ هِمْ شَيْءً

ر ورور می سومان میں میں کا ایک ہوئی۔ ''جو خص کوئی اچھا طریقہ اعتبار کرنے و اسکوا کا بدلہ ملے گا اور جولوگ اس دین طریقہ پڑگ کریں گے ایکٹو اب میں کسی کٹوتی کے بغیراس موجد خیر کو بھی ایکا تو اب ملتار ہے گا ۔''

اسی بناء پر آنخضرت تَکَافِیَا نِے امت کے ہرفر د کو لقین فر مائی ہے کہ وہ خیر کے درواز ہے کو کھولنے والا اورشرکر درواز کے وہند کرنے والا بن جائے۔

### ايصال ثواب

دوسری چیز جومیت کوقبر میں نفع دیتی ہے وہ میت کوغیروں کی طرف ہے تینجنے والا اتواب ہے۔ جس طرح زندگی میں کسی تخفے تھا نف ہے آ دی کوسرت اور بشاشت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان سے دنیا میں نفع اندوز ہوتا ہے ای طرح قبر میں جب میت کے پاس روحانی تخفے بصورت اجرو اتواب بہنچتے ہیں تواب مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان تحا نف سے لطف اندوز ہوتا ہے دعائے فیر صدقہ خیرات اور حج کا تواب میت کو تینجنے پر امت کا اتفاق ہے۔ (نودی علی سلم مقد مداسا) اور اس بارے میں مجھے احاد ہے بھی وارد ہیں ای پر قیاس کرتے ہوئے علی حضیے احاد ہے بھی وارد ہیں ای پر قیاس کرتے ہوئے علی حضیے اور جہبور

ا ہلسنّت والجماعت کا مؤقف ہیہ ہے کہ دیگر عبادات نماز' روزہ اور قر آ نِ کریم کی تلاوت وغیرہ کا ثواب بھی میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ (شرح نقدا کبرلملاعلی قاری ۲۲۲٬۲۲۵)

علامة اي نے بحرالرائق اور بدائع الصنائع نقل كيا ہے كہ

"من صام او صلى او تصديق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز و

يصل ثوابها اليهم عند اهل السنة والجماعة يـ " (شامي ١٤٢/٣)

'' جو خص روز ه ریکھ یا نماز پڑھے یاصد قد دے ادراس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ شخص کو پہنچا دے تو پیر جائز ہے اور اہلسنّت والجماعت کے نز دیک ان اعمال کا ثواب مذکورہ لوگوں تک پنتاے۔''

بهر حال میت کوثو اب پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے تا ہم اس میں کٹی ٹمل یا وقت کی تخصیص ز ہو بلکہ جب موقع ہو اور جیسی ضرورت ہو بو اب کی نیت کر لی جائے مثلاً روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عباده ولللذ كي والمده كا انقال بوكيا توآب ني آخضرت مُلَاتِيْزُ اس آرعرض كيا كم حضرت ميري والده كا انقال موكيا بي توان كے لئے كونيا صدقد افضل رہے گا؟ تو جائے ) چنا نجے حصرت سعد بن عبادہ ہٹائیز نے ایک کواں کھدوایا اور پھراعلان کر دیا کہاس کا تواب ان کی والدہ امّ سعد ﴿ اللّٰهِ کے لِلّے ہے۔ (منداحمہ ۲ / ۲ سنن اربعہ شرح الصدور ۱۹۹۸ م

ای طرح جیسی ضرورت ہوایصال تواب کر دیا جائے آج کل جو جاہلوں نے ایصال

ثواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کر رکھی ہے ان کا شرعا ثبوت نہیں ہے مروجہ تیج '

دسویں اور چالیسویں وغیرہ کی رحمیں یقینا بدعت ہیں'ان کا ترک لازم ہے'ایصال ثواب بلا التزام اور بغیر کمی تعیین و تخصیص کے ہونا چاہیے۔

بعض مشائخ اورعلاء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض سورتین مثلاً سورہ کیلین سورہ فاتخہ

سورہ اُخلام 'سورہ تکاثر وغیرہ پڑھ کرثو اب پہنچانے کی تلقین فر ہائی ہے کیکن ان سورتوں کی تعیین بھی لازمنہیں بلکہ کچھ بھی پڑھ کرایسال تواب کیا جاسکتا ہے۔





ربهلي فضل:

### قیامت ضرورا یے گی

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لئے آباد کیا ہے ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب دنیا کی ساری روفقیں سیکنڈوں میں کا فور ہوجائے گی اور سارا انظام کا نئات لپیٹ دیا جائے گا۔ فرزات کا تو کہنا کیا تا قابل تغیر بڑے بہار روق کی گالوں کی طرح آڑے اُڑے بھریں گئور ہوجائے گی اور سارا انظام کا نئات لپیٹ دیا اُڑے بھریں گئور ہو جائے گئرے ہوجائے ہیں اور بدن پر کپکی پڑھ جاتی جا کمیں گئے اس وقت کے تصور بی ہے دو تائے گئرے ہوجائے ہیں اور بدن پر کپکی پڑھ جاتی ہے جا تھیں گئے اس وقت کے تقارف اور اس پر یقین رکھنے پر بہت ور صرف کیا گیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحفار اور تصور بی انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے بہت ہے الل ہے گراہ ہوئے کہ ان کے پہلی قیامت کا تصور بی تا ٹیک ربنا دیتی ہے۔ بہت ہے الل خدا ہہ ہوئے کہ ان کے پہلی قیامت کا تصور بی قائم نہ کیا تو اس کے لئے تیاری کے بھی خواجہ بھی جہ کوئی مدنی باتی ندر ہے۔ اس لئے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور کوئی مدنی باتی ندر ہے۔ ای لئے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور کوئی مدنی باتی ندر ہے۔ ای لئے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور تولی مدنی باتی ندر ہے۔ ای لئے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور تولی میں بات کے ایک اس سلسلہ کی تولی میں بارکہ اور احادیث طیب اس سلسلہ کی تولی تولی اس سلسلہ کی تفصیلات سے بھری بڑی میں۔

# قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا یقینی وقت توانشدتعالی کےعلاوہ کی کومعلوم نہیں انشدتعالی کاارشاو ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عَ " بِحُك الله كياس بِقامت كاعلم."

اور حدیث جرئیل میں ہے کہ حضرت جرئیل علیا ہے جب آنخضرت کا انتخاب سوال کیا کہ'' قیامت کب آئے گی؟'' تو آپ نے فرمایا:''اس بارے میں میراعلم سائل سے زیادہ نہیں ہے'' ( یعنی جس طرح پوچھنے والے کو اس کی خبر نہیں ای طرح ججے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں )۔ (سلم شریف ۲۹/۱) تو ظاہر ہے کہ جب حضورا قد س پالانتھانا کو علم نہیں تو دنیا میں اور کس کو



یکم ہوسکتا ہے۔

# قيامت کی دس قریبی علامتیں

البنة احادیث شریفه میں قیامت ہے پہلے کی بہت می علامتیں بتائی گئی میں ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں' ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں تھیل جانے والے متکرات' بے حیائیاں' فحاشیاں' بدویانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ اور دوسرے قریبی علامتیں' جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی اور ان سب کے تحقق کے بعد تو ہے کا

درواز ہبندہوجائے گا۔ حضرت حذیفیه ابن اسید غفاری ڈاٹنڈارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آگیں میں منتقو کررہے تھے۔ای دوران نبی اکرم مَا اَشِیْرَا اِیمارے پاس آشریف کے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگوچل ری تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے' تو آتخضرت کالٹیز کے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کتم اس سے يملے دس علامات نه د مکھ لؤوہ علامتیں سے ہیں:

#### ﴿ وخاك

بیا یک خاص فتم کا دھواں ہوگا' جوشرق ومغرب میں مہم دن تک برابر پھیلا رہے گا'جس کے اثر سے کا فروں پر مدہوثی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کوصرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔(مرقاۃ۵/۱۸۷)

#### ﴿ وجال

ایک آنکھ سے کانا' کریم بہ صورت د جال ظاہر ہوگا جس کی پیشانی پرک ف ' رکھا ہوگا ۔ جے ہر خص پڑھ لے گا جا ہے پڑھا ہوا ہویا نہ ہو۔ یہ عجیب وغریب شعبدے دکھا کرلوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے غلاوہ پوری و نیا بیش گھوم جائے گا۔سارے شیاطین یہودی اور اسلام وثمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گئی۔ وہ ۳۰ دن دنیا میں رہے گا'جن میں پہلا دن ایک سال کے برابر دوسراایک مهینہ کے برابر تیسراایک ہفتہ کے برابراور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

م المعن الم الم المال الموال الموال

حضرت میسٹی مایشا اس کا بیچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کروہ ایسا کیصلنے لگے گا جیسے نمک یا فی میں پُصِكَ لَكَا بِ-تَا ٱ نَكُهُ ' بِالْبِالدُ' بِرِ جَا كُر حَفْرت عِينِي النِيقِ السِّلِ كَلِي كَلِ إِ

(این بادیهٔ کتاب الفتن حدیث: ۲۰۷۷)

### ۞وابة الارضَ

یدایک محیرالعقول جانور ہوگا (جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے) جوصفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا 'اس کے ساتھ حضرت موی نایشا کا عصااور حضرت سلیمان ملینظ کی انگونٹھی ہوگی' وہ انگونٹھی ہے ہرمؤمن کے چبرے پر ایمان کی مہرلگا دے گا اور عصا ے کا فرپر کفر کا نشان لگا دے گا'اس کے بعد کا فرا لگ اور مؤمن بالکل الگ ہوجا کیں گے' کسی کا ا کیمان و کفرچھپا ہوانہ رہے گا )۔ (روح المعانی ۲۲/۲۲/۲۸ نیم کے ۲۳۳/۷)

﴿ سورج كامغزب سيطلوع مونا

قیامت کے بالکل قریبی زمانہ میں آیک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھرلوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبەكادروازەبالكل بند ہوجائے گا كيونكدا يمان بالغيب نبيس رہے گا۔ )

(مسلم شريف مع الفبم للقرطبي ٢٢٢/١٤ فتح الباري ١٣٣٢/١٣)

# ٠ ﴿ حضرت عيسى عَلَيْتِهَا كَانزول

حضرت عیسیٰ علینه کے متعلق متواتر نصوص سے بیہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر ا ٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرما کیں گے اور آپ کے ہاتھوں کا ناد جال جہنم رسم ہوگا۔ (مسلم شریف،۱/۳)

### ﴿ ياجوج وماجوج كاخروج

یہ بھی اللہ کی عجیب وغریب مخلوق ہے وجال کے قتل ہوجائے اور پوری دنیا میں اسلام کا پھر ریا اہرانے کے بعد حضرت علی طابیتا ہی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یا جوج ماجوج پوری دنیا کے چید چید پراتر آئیس کے بیاتی بوی تعداد میں ہوں گے کہ تمام بیٹھے پانی کے چشے پی پی کر بالکل صاف کرویں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جا ئیس گے اور جب آئیس کوئی فرند آئے گا تو اپنے تیرا آئان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کوختم کر دیا اب آئان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالی ان تیروں کوخون کے رنگ میں رنگ کر واپس لونا دیا اب آئان والوں کو بھی ختم کر ڈالا ہے بھر دعا جس پر دعا کریں گے جس کے نتیجہ میں اللہ تبارک وتعالی ان کو ایک خطر ناک یا تیجہ میں اللہ تبارک میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی فعشوں سے پہنے جائے گا اور خطر ناک یا کہ بیاری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی فعشوں سے پہنے جائے گا اور خشن اللہ بیاری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی فعشوں سے پہنے جائے گا اور خمین اللہ تعالی تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام ٹرانوں کو اگل و رہے گئی کا مار خوالوں کے لئے اور آئی ایک نار آئیک بیری جماعت کے لئے اور آئیل آئی ہوجائے گا گئین ہوجائے گا وروہ کے زمین پر جوائے گا گئین ہوجائے گا وروہ کے زمین پر جوائے گا گئین ہوجائے گا گئین ہوجائے گا گئین ہوجائے گا دورہ کے گئی ہوجائے گا دورہ کیا ہوئی پھر ایک اس کی ہیں ہوائے گی در سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور روے زمین پر جوائے گفار کے کوئی پاتی ندر ہے گا – ( کا ب الفن کی روح قبض کر لی جائے گی اور روے زمین پر جوائے گفار کے کافن کی در ہے گئی کی در روے زمین کر ہوئی کی میں کا کھری کے دیاں پر جوائے گا در کا کھری کی کھر ایک اس کے کافن کی درح قبض کر لی جائے گی در روے زمین پر جوائے گا در کا ہوئی کی در روے زمین کر ہوئی کی در ہوئی گئی کی در ہوئی گئی در ہوئی کی در ہوئی

﴾ '﴿ '﴿ زِمِينِ دِهِنْے کے تين واقعات

جن میں ہے ایک واقعہ شرق میں' دوسرامغرب میں' تیسرا جزیرۃ العرب میں چیش آ ۔ بڑگا ۔۔

### ۞ يمن ميں آگ

اورسب سے اخیر میں یمن کی جانب ہے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کو سمیت کر محشر کی جانب لیے جائے گی (بعض روا تیوں میں اس آگ کے تجاز سے نگلنے کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ دونوں جگدے آگ نکل کرلوگوں کو سمیٹ دے اور بیدواقعداس وقت چیش آئے گا جب روئے زمین پرکوئی مسلمان باتی ندر ہے گا۔ (سلم شریف مع اکمال العلم لقاضی میاض ۱۳۳۸)



# علامت کی ترتیب

حدیث بالا میں جوعلامتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالتر تیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالتر تیب علامات نیان ہوئی ہیں مگر ان میں بھی اختلاف ہے اس لئے اس موضوع کی تمام روایات کوسامنے رکھ کر محققین علاء نے بیروائے تائم فرمائی ہے کہ بیعلامت دوطرح کی ہیں: اقرل تمہیدی علامات ہیں جن کی ایتداء زمین دھننے کے واقعات سے ہوگی اس کے بعد د جال کا ظہور ٔ حفرت عینی علیجا کا فزول و خان اور یا جوج تی ما جوج کی آمد کے واقعات پیش

دوسرے وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کا نئات کی تبدیلی ہے ہاں سلسلہ کی ابتداء سورن کے مغرب سے طلوع ہونے ہے ہوگی اس علامت کود چونکہ ہم آ دمی کو انسان کی قدرت پریفین آ جائے گا اس کئے اب تو ہاور ایمان کا دروازہ بند ہوجائے گا اور ای دن شام کو' دائی ر الارش' نظے گا جو کا فراور مؤمن کے درمیان حتی طور پر امتیاز کر دے گا 'چر پھے عرصہ کے بعدا یک ' خاص ہوا چلے گی جے محسوس کر کے ہر ہؤمن وفات پا جائے گا اور روئے زمین پر کوئی مؤمن باتی نہیں رہے گا اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک آ گ کا ظہور ہوگا جو تمام باقی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کر سرز بین شائم میں جمع کر دے گی میبیں میدان محشر بیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے:

قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَمْنَا وَنَحْنُ نَنَذَا كُوْ فَقَالَ مَاتَذَا كُوُوْنَ قَالُوْا نَذُكُو السَّاعَةَ قَلَ إِنَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى وَالدَّجَالَ وَالدَّبَالَ وَالدَّبَالَ وَالدَّبَالَ وَالدَّبَالَ وَالدَّبَالَ وَالدَّبَالَ وَطُلُوْعَ الشَّمُوسِ وَنَ مَنْ مَنْ مَوْنِهَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَيَاجُوْجَ وَمَانُجُوْجَ وَلَلْكَةَ خُسُوفِ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَيَعْمُونَ مَعْرُدُ النَّاسَ اللَّي وَخَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ الْمَوْمِ "وَالْحِوُ وَلِلْكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطُودُ النَّاسَ اللَّي مَحْشَرِهِمْ ".

[ابوداود: ٤٣١١؛ نرمذی: ٢١٨٣ أ ٢١٨٣ ب ٣١٨٣ ج ٢١٨٣ د ابن ماجه: ٤٠٤١ ن ٤٠٠٥] ''.....اوران دس علامتول ميس سے آخری علامت ايک آگ ہوگی جو يمن سے نمودار ہوگی اورلوگوں کوان مح محشر ( ملک شام ) کی طرف کھديڑو ہے گئے۔'' فہ کورہ بالاتر تبیب سے کافی حد تک روایات کا تعارض تتم ہوجا تا ہے۔

(مستفاد فتح الباري ١٣٠٩/١٣٧٩) كمفهم شرح مختفر مسلم للقرطبي ١٣٩٧/١٣٠٩)

## قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب پفتن زباندیل لوگوں کو جبری طور پر سرز بین شام بیس سمیٹ دیا جا گا اور مختلف انداز بیں لوگ سمت کریبال جمع جوجا کیں گئے بخاری شریف کی روایت ہے:
عَنْ اَبِنَ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ عَنْ النّبِیِّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ یَعُوشُو النّاسُ عَلَی فَلَاثِ طَوَاتِقَ رَاغِیشُنَ رَاهِیشُنَ وَالنّانِ عَلَی بَعِیْ وَقَلَاثُهُ عَلَی بَعِیْ وَ وَالنّانِ عَلَی بَعِیْ وَقَلَاثُمْ النّارُ تَبِیْتُ مَعَهُمْ بَعِیْ وَالنّانِ عَلَی بَعِیْ وَقَلَاثُمْ مَعَهُمْ حَیْثُ بَاتُوْ اوَتَقِیْلُ مَعَهُمْ حَیْثُ اللهِ او رَتَعْسِی مَعَهُمْ حَیْثُ اصْبَحُوا وَتُمْسِی مَعْهُمْ حَیْثُ اَصْبَحُوا وَتُمْسِی مَعْهُمْ حَیْثُ اصْبَحُوا وَتُمُسِی مَعْهُمْ حَیْثُ اصْبَحُوا وَتُمُسِی مَعْهُمْ حَیْثُ اصْبَحُوا وَتُمُسِی

'' حضرت ابو ہریرہ فٹائند سے مروی ہے کہ آنخضرت ٹُلگُنْڈ آنے ارشاد فربایا کہ لوگوں کو تین طریقوں پر جمع کیا جائے گا' مچھ لوگ تو (عافیت کی ) رغبت کرنے والے اور (بداشی سے ) ڈرنے والے ہوں گے اور کچھ دوایک اونٹ اور تین ایک اونٹ پر اور چارا یک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر ہوں گے اور بقیہ لوگوں کو آگسمیت کرلے چلے گی' اگر وہ لوگ دو پہر میں کہیں آ رام کریں گے تو آگ بھی وہیں تضہری رہے گی اور رات کو جہاں سوئیں گے تو آگ ان کے ساتھ ہوگی اور جمع شام ہروقت آگ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی''۔

حافظ ابن تجر مینیدنے فتح الباری میں حضرت علامہ خطابی مینید اور علامہ طبی مینید کے حوالہ سے فروہ صدیث کو قیامت سے پہلے کے واقعہ پر محمول فر مایا ہے اس صورت میں مفہوم یہ موقا کہ جب حقیق یافتند کی آگ جرکے گی تو ایک جماعت (جسے راغیمین وراہمین کہا گیاہے ) تو آرام سے سواریوں پر سوارہوکر سابقہ خطرات سے ڈرتے ہوئے اور آگے کی عافیت کی امیدر کھ

باب نئم 🐧 🐧 ۱۸۹ 🐧 قیامت کے احوال

کر ملک شام پہنچ گی اور دوسر بے (جن کی طرف ایک سواری پر کئی گئی کے سوار ہونے کے عنوالا سے اشارہ کیا گیا ہے ) وہ لوگ ہوں گے جو پہلے ہے ستی کرنے کی وجہ سے بروقت الگ الگا سوار کی نہ پاسمیس گے اور ایک او ڈٹنی پر کئی گئی لوگ نمبر وار ایک ساتھ بیٹھ کرمخشر کی زمین کی طرف روانہ ہوں گے ۔ اس وقت سوار یوں کی اسی قلت ہوجائے گی کہ آ دمی ایک او ڈٹنی خرید نے کے لئے اپنا شاندار باغ تک دیے آئی تیار ہوجائے گا (جیسا کہ حضرت ابوذر ڈٹائٹوز کی حدیث میں ہے ) اور تیبر سے دہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سوار کی ہی نہ ہوگی تو آئیس آگ ہو کا کر بیدل یا تھیسٹ کرمخشر کے مقام پر جمع کر دے گی۔

اس کے برخلاف جن روایات میں نہ کورہ حشر کی صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے تو وہ اس وقت پرمحمول کرنا اولی ہوگا جب حساب وغیرہ کے بعد جنت یا جہنم کی طرف لیے جائیس گے تو اس وقت اہل ایمان سوار ہوں گے اور کفار کے چہروں کے بل تھییٹ کرنہایت ذر سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا'والڈ اعلم ۔ (ٹی الباری ملینا ۱۳۱۲؍۳۲۳)

· قيامت كن لوگول پر قائم بوگى؟

قیامت کے قیام کے وقت روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی شرہےگا۔ پوری ونیا میں کفر و شرک کا دَور دَورہ بوگا تی کہ ذائہ جالمیت کی طرح عرب میں بھی بت پرتی عام ہو جائیں اور بدکار پول میں برسرعام مبتلا ہو جائیں جائے گی اور لوگ جانوروں کی طرح بے حیائیوں اور بدکار پول میں برسرعام مبتلا ہو جائیں گے۔ علامہ مروزی بُرِینیہ نے اپنی آباب الفتن میں اس کی تفصیل اس طرح تقل فرمائی ہے: "نیکون الذین بحضرون الی الشام لا یعرفون حقا و لا فریضة و لا یعملون بکتاب الله تعالی و لا سنة نبیه برفع عنهم العفاف والوقار و یظهر فیهم الفحش و لا یعرف الرحل امراته و لا المراة زوجها یتھار جون هم والحن مائة سنة تھارج الحمد و الکلاب یقع علی المراة من الحن والانس و تتھارج الرحل بعضهم المحمد و الدوئان و یعمدون الله تعالی فلا یعرفونه حتی ان القائل لیقول بعضاء من اله شرار الاولین و الاخوین۔" (کتاب الفن/ ۲۸۰)

''پی جولوگ شام کی طرف سٹ جا کیں گے'وہ کی حق اور فرش کو نہ پہچا نیں گے اور کتاب و سنت پر عال نہ ہوں گے' جیاء اور وقار مروت سے محروم ہوں گے' ان میں عریا نہت پھیل جائے گی' شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہ بچانے گی' انسان و جنات سوسال تک گدھوں اور کتوں کی طرح برسر عام زناکاری کریں گے' آ دمی جناب وانسان مورت ہے مجامعت کریں گے اور مروم رو سے اپنی خواہش پوری کریں گے اور بتوں کی پوچا کریں گے اور اسد تعالی کو بالکل بھول جا کیں گے' حتیٰ کہ ایک دوسرے سے کہ گاکہ آسان میں کوئی خدانمیں سے' یہ لوگ اولین وآخرین میں سب سے برترین لوگ ہوں گے۔''

رے رسی رہ ریادہ بھی ہے۔ ایک میں ہے۔ ایک کام کے لئے ایک سینڈ کی بھی مہلت نہ ملے گئ ارشاد خداوندی ہے: مہلت نہ ملے گئ ارشاد خداوندی ہے:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِينَ \_ قُلُ لَكُمْ مَنِيَعَادُ يَوْمٍ لَا تَسَنَّاخِرُون عَـهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدُمُونَ \_ [السباء: ٢٠٠٧٩)

اور کہتے ہیں کب ہے وعدہ بیا گرتم سے ہوا آپ فرماد یجئے کہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کاند دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی۔''

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے:

وَلْتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتَنايِعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ وَلَنَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَمِنِ لِفُحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيْهِ وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكُلَتَهُ الى

فِيْهِ فَلَا يُطُعُمُّهَا \_ (بخاری شریف ۱۹۳۳٬۳ حدیث ۲۰۰۱)

(اور ضرور قیامت قائم ہوگی جبکہدو دخف آئیں میں اپنے کپڑے پھیلانے کو تیار ہوں گئر نداسے نتی پائیں گے اور نہ لپیٹ پائیں گے اور قیامت آجائے گا جبدا یک آوی اپنی اوخنی کا دودھ نکال کرلائے گا مگراسے پی نہ پائے گا اور قیامت قائم ہوجائے گی جبدا یک خض اپنے حوض کی لپائی کرر ہا ہوگا مگراس میں جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا اور ضرور قیامت آ جائے گی کدا یک محفی لقمہ مند میں لینا چاہتا ہوگا مگر مند تک نہ لے جاسے گا ( کہ قیامت آ جائے گی۔)

## جب صور چھونکا جائے گا

الله تعالیٰ اینے ایک مقربہ فرشتے حضرت اسرافیل علیثھ کو قیامت کا صور (ایک ایک سینگ جس میں پھونک مارنے ہے آ واز نکلے گی ) پھو نکنے پر مامور فرمار کھا ہے اور بیفرشتہ صور پھو نکنے کے لئے بس اشارۂ خداوندی کا منتظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت مُانْتِیْزا نے فرمایا:

كَيْفَ انْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَلِدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْآذُنَ مَنَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخ \_

(رواه الترمذي ٦٩/٢ فتح الباري ٤٤٨/١٤)

" میں کیے مطمئن رہ سکتا ہوں جیکہ صور کا ذمہ دار ( فرشتہ ) صور منہ میں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھو نکے جانے کا تھم جاری ہوجائے۔"

چٹانچہ جب مقررہ وقت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیشارت العالمین کے حکم ہے پہلاگ صور پھونکیں گے تو اس کی دہشت نا کیے آواز سے ہر مخص بے ہوش ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں آ مارے ڈر کے اسینے حمل گرادیں گی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی آسان میت پڑیں گئے پہاڑ اُڑے اُڑے پھریں گئے چاند مورج بے نور ہوجا کیں گے۔الغرض سارانظام تہہ، وبالا موجائ گا۔ارشادِخداوندی ہے:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَّاحِدَةٌ (١٣) وَّحْمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلَـٰكَّمَا دَكَّةً وَّاحِدَةً (١٤) فَيَوْمُنِّذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَّا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِمَةٌ (١٦)

'' پھر جب پھونکا جادےصور میں ایک بار پھونکنا اور اٹھائی جادے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیئے جا کیں ایک بار پھڑاس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی اور پھٹ جائے آسان پھروہ اس دن بلحرر ہاہے۔''

اس دن الله تعالىٰ زمين اور آسانوں كولپيث كرائيے ہاتھ ميں ركھے گااور فرمائے گا: آنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُولُكُ الْأَرْضِ - "شي عى بادشاه بول كمال كَو وياك بادشاه!" اس کے بعد عالیس سال تک پوراعالم ویران رہےگا۔ (تح الباری ۲۵۰/۱۳۵)



### ودىرى ففىل:

## دوباره زندگی اورمیدانِ محشر میں اجتماع

پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا'جس کی وجہ ہے تمام مردے زندہ ہواٹھیں گے اور بے اختیار میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے قر آنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

ُ وَتُغِيَّعَ فِي الصَّـُورِ فَاإِذَا هُمُ مِّنَ الْآمُحِدَاتِ الِّي رَبِّهِمُ يَشْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَوَلِلَنَا مَنُ بَعَنْنَا مِنْ مُرْقَدِنَا عَنْ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتُ الِّلَا

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ جَمِيْعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) [بس]

"اور پھوئی جاوے صور پھر تھی وہ قبروں ہے اپنے ربّ کی طرف پھیل پڑھیں گئے کہیں گے اے خرابی ہماری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ ہے 'یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمٰن نے اور کچ کہا تھا پیفیروں نے' بس ایک چنگھاڑ ہوگی' پھرای دَم وہ سارے ہمارے یاس پکڑے طیاتہ کیں گے۔''

اوراس دن سب سے پہلے ہمارے آقاجناب رسول الله ظافیظ ہموش میں آئیس کے آپ

فرماتے ہیں:

فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَقَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَوَّلَ مَنْ يُّفِيقُ فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشُ بِجَانِبِ الْقَرْشِ فَلَا اَدْرِى ٱكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَا فَاقَ قَبْلِى اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَد [بخارى شريف ١٩٧٢/٢ وقم: ١٥٧١)

''لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہول کے پھریں سب سے پہلے ہوش میں آؤ نگا تو میں در کوگ قیامت کے دن بے ہوش میں آؤ نگا تو میں در کھوں گا کہ موٹ مالیک و دنہ پائے کھڑے ہیں بہتے ہوش میں آگئے یا وہ ان لوگوں موٹ مالیک ہونے والول میں تقے اور جھے سے پہلے ہوش میں آگئے یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کوالشد تعالیٰ نے بہوش سے میں جن کوالشد تعالیٰ نے بہوش سے مشتخی فرما ہے۔'

امام قرطی میندای فی ابوالعباس نقل فرمات بین که جب بیل مرتبه صور چونکا

جائے گا تو جولوگ زندہ ہول مے وہ مرجائیں مے اور حضرات انبیاء ﷺ جواگر چہ پہلے وفات پا چکے ہیں مگر ان کو ایک خاص برز ٹی زندگی حاصل ہے تو وہ اس صور پھو نکے جانے پر بیروش ہوجا کیں گے چر جب دوسری مرتب صور پھونکا جائے گا توسب سے پہلے حضور اقدس مُلَّا يُتُمُّ عثی سے افاقہ فرما کیں گے اور جب آپ در بار خداوندی میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت موی ملیشا پہلے ہی سے عرش ایز دی کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں۔ تو آپ کواس بارے میں تر در ہو گیا کہ آیا حضرت موی طبیقا کواس موقع پر بہوتی ہے محفوظ رکھا گیا ( کیونکہ وہ طور پر بخل ك وقت دنياس بيبوش مو چكے تھے) يا يه كدائيس آپ مَالْ الْفِراك يہلے بيبوش سے افاقه كى نسلت عطا کی گئی ہے۔ بہر حال مدحفرت موی علید ایک جزئی نسیلت ہاں سے کل نضيلت لا زمنيس آتى - (الذكر المتوطبي ١٩٢١-١٩٢ روح المعاني ٢٩/٣٢) بعض روایات میں میر بھی ہے کہ کہ آنخضرت جس وقت اپنے روضة اقدس سے باہر تشریف لائیں گے توستر ہزار فرشتے بھی اعزاز کے طور پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے داکیں باکیس سیّدنا حفزت ابو بکر صدیق جائیے اور سیّدنا حفزت عمر جائیۃ ہوں گے۔ (10 /a/ny) بعدازاں جنت البقیج (مدینه منوره) اور جنت المعلیٰ ( مکه معظمه ) کے مدنون حضرات آنخضرت كَالْفِيْزِكِ عِلْوَل مِين شامل ہوكر ميدانِ محشر كى طرف چليں گے۔ الثدكي عظمت وجلال كاز بردست مظاهره انسان جب مرجا تا ہے تو اس کا بدن اگر چے گل سرم جائے اور فنا ہوجائے لیکن اس کی ریڑھ کی بڑی کے ینچے ایک داند بہر حال کہیں نہ کہیں اللہ عظم میں محفوظ رہتا ہے اور ای داند پر اللہ تعالی دوباره جسم عطا فرما کرمخلوقات کوزندگی عطا فرمائے گا۔ ہر مخص کوسائھ ہاتھ کابدن عطا کیا جائے گا۔اس دن سب بے ختنداور بےلباس ہول گے اور سب بارگاؤر تب العزت كى طرف بےاختیار دوڑ پڑیں گے۔ د نیا کے تمام متکبرین کاغرور ٹوٹ جائے گا۔امیر وغریب نظام اور آ قا' حاکم اور رعایا سب ا حکام الحاکمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہول گے۔ دہشت اور ہیبت کے مارے کسی کو

## ا بے رہے کریم! ہم سب کواس دن کی تختیوں سے امان عطافر ما۔ آئین اُثم آئین۔ می**دانِ محشر کی زمین**

الله تعالی کاارشادے:

يَوُمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْآرْضِ وَالسَّنوْثُ وَيَرَزُوا لِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ (٤٨) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيْدِ مُّقَرِّيْنَ فِي الْآصْفَادِ (٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِّنُ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠) لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَثْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٥)

د نیا کامنصب' مال ودولت اورخاندان کیچوکام نه آئے گا' کامران صرف اورصرف وہی ہوگا جس نے اس دن کے آنے ہے پہلے ہی احکم الحاکمین کی خوشنو دی حاصل کرنے کا انتظام کر رکھا ہوگا۔

''جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین بدلے جائیں آسان اور لوگ نکل کھڑے

ہول سامنے اکیلے ذیروست کے اور دیکھیے تو گنبگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے

زنچروں میں کرتے ان کے ہیں گندھک کے اور ڈھائے لیتی ہے ان کوآگ تا کہ بدلے

د الله برايك في كواس كي كما في كاب شك الله جلد كرف والا بحساب "

اس زمین وآسمان کی تبدیلی کے متعلق حضرات علماء کی تین مختلف تشریحات ہیں:

💠 بہت سے حضرات نے فرمایا کہ میتبدیلی حقیقی اور ذاتی ہوگی اور موجودہ زمین کی جگہالی زمین جھائی جائے گی جس پر کی معصیت کا صدور نہ ہوا ہوگا عضرت عبداللہ بن مسعود پڑھنے کی ایک موقوف روایت ہاس کی تائید ہوتی ہاس اعتبارے بیتبدیلی دونوں صور پھو ککتے کے درمیانی عرصہ میں پیش آئے گی ایشی کہا مرتبہ صور پھو کئے جانے پرتو تمام زمین وآسان بھر جائیں گئاس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی

في المال اورى زين بيدافر ماد عالاوراى فى زين برحشر بيا موكا- (ق البار ١٥٥/ ٥٥١)

بعض حصرات كاخيال بينب كه آسان اورزيين كى تيديلي حقيق نبيس موگى بلكه اس كى صفات بدل دی جائیں گی' چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو پڑھٹیز کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زمین کو پھڑے کی طرح تھنے دیا جائے گا اورای پرخلائی کو تمع کیا جائے گا اور حضرت عبدالله بن عباس و الني روايت ميس ہے كه زمين كے تمام پهاڑوں اور

عمارتوں کو برابر کر کے بالکل چیٹل میدان میں تبدیل کردیا جائے گا۔ (ج ابادی۱۸۱۰) ادرتیسری رائے مید ہے کہ زمین اور آسان کی تبدیلی پہلے مرحلہ میں صور پھو کے جانے پر تو محض صفات کے اعتبار سے ہوگی اور پھر انہیں لپیٹ کران کی جگد دوسری زبین اور آسان

قَائم كروية جائيس ك\_ (الذكرة فتابارى١١/١٥٥)

# موجوده زيين كوروني بناديا جائے گا

بخارى شريف مين حفرت ابوسعيد جائفة كي روايت بكراً تخضرت مَا الفيخ أن ارشاد فرمايا: تَكُوْنُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكُفّاً هَا الْجَبَّارُ بِيلِيهِ كَمَا يَكُفّاُ اَحَدَكُمُ خُبْزَتَةً فِي السَّفَرِ نُزُلًّا لِمَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَآتَلَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ بَارَكَ الرَّحْمَٰنُ

عَلَيْكَ آبَا الْقَاسِمِ آلَا أُخْبِرُكَ بِنَزُلِ آهُلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِينَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُوْنَ الْإَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنظَرَ اللَّهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلَا الْحُبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِدَامُهُمْ بَالْاَمْ وَنُونٌ قَالُواْ وَمَا لَمَذَا قَالَ نَوْرٌ وَنُونُ

یا گُلُ مِنْ ذَائِلَةَ تَحِیدِهِما سَبْعُوْنَ الْفًا - [بعاری: ۲۰۱۰]

'' قیامت کے دن زمین ایک روئی بن جائے گا جے اللہ تارک و تعالی (برابر کرنے کے لئے) اپنے دستہ مبارک ہے اس طرح الٹے بلٹے گا جیسے تم میں ہے کوئی آ دئی سفر میں (جاتے وقت) اپنی روئی کوالٹنا پلٹنا ہے (بیک روٹی) اہل جنت کے لئے پہلے ناشتہ کی جگہ پیش کی جائے گئ پھرا کید یہودی شخص نے آ کر کہا 'اے ابوالقاسم! اللہ رحمٰن و دھیم آپ پر برک نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ برک نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ باؤں ؟ آپ میں اوٹی بین کر ایم می گئی ہیں کہ اور کی بین جائے گی جیسا کہ نبی کر میم می گئی کے ارشاد فرمایا تھا 'میں کر آ مخضرت گائی ایک کے دائت کا جمہ ہوگئی کہا کہ والی میبودی نے کہا کہ میں آپ کو تا آ مگد آپ کہا کہ میں آپ کو اہل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بناؤ؟ ان کا سالن میں اور کچھی کا ہوگا (جواسے برے انکر وارٹ کر کی کے ۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اہل ایمان جنتی بھو کے نہیں رہیں گے بلکہ ای زمین کوان کے لئے روئی بنادیا جائے گا اور بیگویا کہ اللہ کی طرف سے اعز از کی ناشتہ ہوگا اور اللہ کی قدرت کا لمہ سے بیے ہرگر اجیونیس ہے حافظ این تجر مینینے فرماتے ہیں:

"ويستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالحوع من طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الارض حتى ياكلونها من تحت اقدامهم ماشاء الله نغير علاج ولا كلفة ويكون معنى قوله نزلا لاهل الجنة اى الذين يصيرون الى الجنة اغم من كون ذلك يقع بعد الدحول اليها او قبله والله اعلم-"

(فتح الباري ۱۱ / ۵۰۵)

المحاص قيامت كاحوال المحافظ ''اوراس سے بیرستقاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے لئے لیے عرصہ میں اہل ایمان کو بھوکانییں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان کے لئے زمین کی حقیقت و ماہیت بدل دے گا۔ چنانچ مؤمنین اپنے اپنے قدمول کے نیچے سے بغیر کی تکلیف اور مشقت کے جواللہ چاہے گا کھا کیں گے اور زین کے اہل جنت کے لئے ناشتہ ہونے کا مطلب سيہوگا كدييان لوگول كوديا جائے گا جوعنقريب جنت ميں پينچنے والے ہيں " كويا كہ بي لفظ عموی معنی میں ہے جنت میں داخلہ سے پہلے کے لئے اور بعد کے لئے بھی۔ واللہ اعلم۔ ال سلسله میں محدث کمیر حضرت علامدانورشاہ حثمیری مینید کی رائے ہیہ کے محشر میں لوگوں کے قدم تین جگہ الگ الگ وقت میں ہوں گۓ اوّااً سب محشر کی زمین پر ہوں گۓ پھر سب بل صراط پر جائیں گے جن میں سے پہنچ جنم میں گر جائیں گے اور بقیہ نے کر جنت کی زمین يرين عائي ع بيري المراب المركم على المراب المرابية المراب نو اس وقت الله تعالی اس زیمن کوروژی بنا کر جنته میں داخل ہونے والوں کو پہلی مہمانی کے طور پر پیش فرمائے گا' واللہ اعلم۔ (فیض الباری البری) عمسلم شریف میں حضرت عائشہ فیافن کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

یبال بیاشکال ہوسکتا ہے کہ دنیا کی زمین تو روڑے اور پھروں پر مشتمل ہے اسے اہل جنت کیے کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا عل فرماتے ہوئے ججة الاسلام حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوى مُولِيَّة نفر مايا كهاس دن زيين كوچهان كركثيف چيزين عليحده كرلي جائيس گي اورلطيف اشیاء کوروٹی کی شکل دی جائے گا۔ یہی مقتضائے عقل ہے کیونکہ زمین میں ہرطرح کی استعدادی موجود ہیں اوران میں امتیاز کر ناانٹد تعالیٰ کے لئے کچے بھی وشوارٹیں۔

(معارف الاكاير ٢٦٦) بحواله حسن العزيز ا/ ١٣٦)

# ميدان محشر كى عزت وذلت

میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کروڑیا کروڑ اور ارب ہاارب جنات وانسان سب بیک وقت جمع ہوں گے اور ہر خض ایک دومرے کودیکھتا ہوگا اور ہر کارروائی کا مشاہدہ کرتا ہوگا' ک دن جھے عزت ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی عزت ٹیس اور جو بدنھیب اس دن ذیل ہو

جائے گااس سے بڑھ کرکا نتات میں کوئی ذات نہیں ورافور فرما سے دنیا میں اگر کی کوکا میا بیال
جائے گااس سے بڑھ کرکا نتات میں کوئی ذات نہیں ورافور فرما سے دنیا میں اگر کی صدیہ ہے کہ دنیا میں
موجود بس زندہ لوگوں کو پیتہ چل جائے گئی۔ اس متنی کو بیوٹر سے باچے یا جو بعد میں بیدا ہوں گے
انہیں اس کا میا بی کی کچھ خبر نہ ل پائے گی۔ اس متنی کو بیوٹر سے بھی بہت محدود ہے اس کے
برخلاف جب میدائی محشر میں کی خوش نصیب بندے کی کا میا بی کا اعلان ہوگا اور برسر عام اس کا
اعزاز واکرام کیا جائے گا تو تمام اولین و آخرین اس سے باخبر ہوں گے اور عزت کا دائرہ اتنا
وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاط نہیں کیا جا سکا البذا وہاں کی عزت ہی حقیقتا عزت کیے جانے
کو لائی ہے۔ بی حال وہاں کی ذلت کا ہے ورنیا کی بڑی سے بڑھ کرکوئی ذلت نہیں ہو سکتی اسی
خدانخواست میدائی مشرکی ذلت سے واسطہ پڑجائے تو اس سے بڑھ کرکوئی ذلت نہیں ہو سکتی اسی
لئے قرآن کر یم میں جا بجامیدائی مشرمیں کا فروں کی ذلت ناک حالت کے مناظر بیان فرمائے
ہیں چند آپ کر تیم میں جا بجامیدائی مشرمیں کا فروں کی ذلت ناک حالت کے مناظر بیان فرمائے
ہیں چند آپ کر تیم میں جا بجامیدائی مشرمیں کا فروں کی ذلت ناک حالت کے مناظر بیان فرمائے

وَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ, ﴿إِنَّمَا يُوَجِّرُهُمَ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ
 الاَبْصَارُ (٤٢) مُهُطِعِينَ مُقْيِعِي رُهُ وُسِهِمُ لاَ يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ طَرُقُهُمْ وَالْفِيتَهُمُ هَوَا ۚ (٤٣)
 الراهيول

''اور ہرگزمت خیال کر کہ اللہ تعالی بے خبر ہے ان کا موں سے جوکرتے ہیں بے انساف' ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لئے کہ پھراجا ئیس گی آئیسیں' دوڑتے ہوں گ اوپراٹھائے اپنے سر' پھر کر ٹیس آئیس گی ان کی طرف ان کی آئیسیں اور ول ان کے اڑگئے جول گے۔''

وَمَنُ يَهُدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ \* وَمَنُ يُضُلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَا مَن دُوبه \* وَنَحَشُرُهُمُ يَوْمَ الْقِينَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا \* مَاوهُمُ جَهَنَّمُ \* كُلَّمَا خَبَتُ رَدُنهُمُ مَعْيَرًا - [بنى اسرائيل: ٩٧]

''....اوراٹھا 'میں گے ہم ان کو قیامت کے دن' چلیں گے منہ کے بل اند ھے اور کو نگے اور ''سرین'

RE

(١٣٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُتَنِيَّ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيْرًا (١٣٥) قَالَ كَذَلِكَ آتَتُكَ الِمُثَنَا فَنَسِيْتَهَا عَ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٣٦) [طه]

''اورجس نے منہ پھیرا میری یادے تو اس کو ملنی ہے گز ران تنگی کی اور لا کیس گے اس کوہم تیامت کے دن اندھا' وہ کم گا اے رب کیوں اٹھالایا تو جھے کو اندھااور میں تو تھاد کیھنے والا' فرمایا یونمی پیچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں' پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور ای طرح آج تھی کو بھلا د س محے''

 وَلُوْ تَرْى إِذِ الْبُحْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمْ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴿ رَبُّنَا ٱلنَصْرُنَا وَسَمِعْنَا فَارُجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُونَ (١٢) [الم سجدة]

''اور بھی تو دیکھے جس وقت کہ مکر اپنے ربّ کے سامنے سرڈالے ہوئے ہوں گے (اور کہہ رے ہول کے )اے ہمارے رب! ہم ئے ویکولیا اور سیاب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آ گیا۔''

 قَاوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَخَشُرُ الْفُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُرُقًا (١٠٢) يُتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمَ إِنْ لَبِئْتُمُ إِلَّا عَشُرًا (١٠٣) نَجْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ امْنَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا يَوُمَّا (١٠٤) [طَه]

' وجس روزصور میں پھونک ماری جادے گی اور ہم اس روز بحرم لوگول کواس حالت سے جمع كرين مك كدان كى آئميس نيلى موں گى چيكے كيا اس ميں يا تيس كرتے موں مك كرتم لوگ مرف دس روز رہے ہو گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں جبكدان سب ين كازياده صائب الرائع يول كهتا ہوگا كثين اتم ايك بى روزر ہے ہو۔

بيرتو چند مناظر بيان كئے محتم بيں در شاس دن بايمانوں اور بے مملوں كوجس بدرين ذلت كاسامنا ہوگا اس كا تصور تيس كيا جاسكا اوراس كے بالمقائل فال ايمان جس عزت و تكريم سے نوازے جائیں گےوہ بھی نا قابل بیان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی رسوائی ہے بچائے اور حقیقی عزت ہے نوازے۔ آمین

# میدان محشر میں سب سے پہلے لباس بوشی

بِخَارى شريف مِن حضرت عبدالله بن عباس والله كاروايت بو و قرمات بن و الله صلى الله عليه و مسلم خطيه بين وعظم لقال آية الناس الله عليه و مسلم خطيه بين وعظم لقال آية الناس الله عليه و مسلم خطيه بين وعليه الله عليه و مسلم عليه الله عليه و الله و عليه الله عليه الله عليه و الله و الله

۲۱۲۷ نسائی: ۲۰۸۱ بخاری شریف ۹۲۲/۲ وقم ۲۰۲۱]

''.......آ نخضرت کافیخ ایمارے دومیان تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا کہتم سب کو نتھے میڑ نتھ بدن ختند کے بغیر جمع کیا جائے گا (ارشادِ ضداوندی ہے) جیسے ہم نے کہلی مرتبہ بنایا ای طرح ہم دوبارہ پیدا کردیں کے اور مخلوقات میں جے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ وہائی تیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم مایسا کو دو بطی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا پھر آتخضرت مُلاَقِیْم کوعرش کی دائیں جانب دھاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائےگا۔

۵ علامة رطبی مینید نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کونمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم
 دیا تو آپ کواللہ کے دائے میں بے لہاس کیا گیااس کی جزاء کے طور پر سب سے پہلے
 آپ کی لباس پوٹی کرائی جائے گی۔

علامة على مينية نفر ما يا كرچونكدوت زمين پر حضرت ابرا جيم عليها سے زيادہ الله سے خوف کرنے والا كوئى نہ تھا اس لئے آپ كولباس پہتانے مسجلدى كى جائے گی تاكم آپ كادل مطمئن بهو مائے۔

اور بعض آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے معنزت ابراہیم ملینا کے ساتھ سمعاملہ کیا جائے گا۔

اوراس اعزازی معاملہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت ایرا ہیم علینیا کو ہمارے آقاجناب رسول الله تَأْتَيْزَ اللّهِ بِهِي مطلق فضيلت حاصل ہوا اس لئے کہ آخضرت تَاتَيْزَا کو جو جوڑا پہنائے جائے گا وہ حضرت ایرا ہیم علینیائے جوڑھے سے زیادہ شاندار ہوگا' تو اگر چداولولیت نہ ہولیکن اس کی عمدگی آپ تَاتِیْزِا کے مقام ومرتبہ کا پیت دیتے ہے۔ (ٹخ الباریس ۲۸۸/۲۳)

## بمحشرميل پسينه بي پسينه

میدانِ محشری ہولناک حالتوں میں سے ایک حالت یہ بھی ہوگی کہ اس دن ہر برگمل شخص اپنی بدعملی کے بقدر پسینے بیس شرا بور ہوگا اور اس قدر پسینہ نظے گا کہ محشر کی زمین میں ستر ہاتھ تک نیچ چلا جائے گا' بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آئخضرت مَا اللّٰجِیْمُ نے فرمایا:

يَغْرِقُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَلْهَبَ عُرْقُهُمْ فِى الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَ يُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْاَلْهُمْ- [بحارى شريف ٢ /٩٦٧ حديث:٢٥٣٢]

'' تیامت کے دن لوگ پیدندیں شرابور ہول گئے یہاں تک کدان کا پیدندز مین سے ستر باتھ تک پنچ اتر جائے گا اور ان کو پیندلگام کی طرح چپٹ جائے گا' یہاں تک کدان کے کا نول تک پنج حائے گا۔''

اورمسلم شريف من حفرت مقداد والتلط كروايت بكدة تخفرت بَالْتَيْزَافِ ارشاوفر مايا كه: تُدُنّى الشَّمْسُ بَوْمَ الْقِيلَةِ مِنَ الْمَعْلَقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِنْلٍ قَال سُلَيْمُ

بُنُ عَامِرٍ فَوَاللّٰهِ مَاۤ آذْرِیُ مَا یَمُنِیُ بِالْمِیْلِ آمَسَافَةَ الْاَرْضِ آوِالْمِیْلَ الَّذِیُ تُکْتَحَلُ بِهِ الْعَیْنُ قَالَ فَیَکُوْنُ النَّاسُ عَلَی قَدْرِ آعْمَالِهِمْ فِی الْعَرَفِی فَمِنْهُمْ مَنْ یَکُوْنُ اِلٰی کَفْیْدِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَکُوْنُ اِلٰی رُکْیَتَیْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یَکُوْنُ اِلٰی حَفْوَیْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ یُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا قَالَ وَاشَارَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِیَدِهِ اِلٰی فِیْهِ ۔

[مسلم شریف ۱۸۶۲ عدیث: ۷۲۰۱ النرغیب والنرهیب ۱ کرد نرمذی: ۱۲۹۷ النرغیب و النرهیب ۱ کرد نرمذی: ۲۶۲۱ النرغیب و النرهیب ۲۰۹۱ نرمذی: ۲۶۲۱ النرغیب و آن میل کے دوران مورج تحلوقات ہے بالکل قریب آ جائے گا پہل تک کدلوگوں ہے اس کا فاصلہ ایک میل کے بقدر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر فرماتے جی کہ اللہ کی تم الجمعے بیم معلوم نہیں کہ آ پنے تحقیق میل (سرمہ کی سلالی) مراد ہے جس ہے آئے میں سرمہ لگا یا جاتا ہے آ گے شرت تحقیق نے ارشاد فرما یا بچھ لوگ ہے جس ہے آئے میں اس کے ایک الموادی کے دوگ اور کوئی پورانی پیند اپنے اعمال کے اعتبار ہے بید میں ڈویا ہوا ہوگا ، پچھ کا گھنوں تک ہوگا ، چھاک بیشے تک ہوگا اور کوئی پورانی پیند میں ڈویا ہوا ہوگا ، ورکوئی پورانی پیند میں ڈویا ہوا ہوگا اور آئخضرت کا گھنوں تک دوست مبارک ہے مشکی طرف اشارہ فرما یا (یعنی پیند مدتک کا فیکر کے اور آئ

اس روایت سے معلّوم ہوا کہ ایک ہی میدان میں جبہ بھیر اتی زیادہ ہوگی کہ برخض کو مرف اپنا قدم ہی نکانا میسر آئے گالوگ اپنی اپنی بدا عمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈو ہے ہوں بھے بیالی ہولناک صورت ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے مگر اس پر الجمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ (فخ الباری ۱۸۱/۱۳۸)

اس ہولناک دن میں کچھالند کے خصوص ہندے ایسے بھی ہوں گے جن کو سورج کی گرمی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اور دہ اس دن بھی اس دامان اور عافیت میں ہوں گے۔ایک
روایت میں ہے: "ولا یضو حو ہا یو منذ مو منا ولا مؤمنین " یعنی اس دن سورج کی گرمی
سے مؤمن مرد وعورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اس سے مراد کا ال مؤمنین ہیں جیسے حضرات انبیاء ،
معریفتین اور شہداء کمان کومیدان محشر میں کی تکلیف کا سامنانہ ہوگا۔

(فتح الباري ١١/١٥١٠ • ١٨١ لنذ كره ٢٧١\_ ٢٧٥)

# محشر کے دن کی طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے دنوں کے اعتبار ہے اس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابرہوگی جیسا کے قرآن کریم میں سورہ معارج میں ارشاد فرمایا گیا

ہے نیز متعددا حادیث میں بھی سیمقدار دارد ہے۔ (تغیرابن کثر کال:۱۳۷۸)

اس طوالت کی وجہ سے کافروں اور برعملوں کا حال خراب سے خراب تر ہو جائے گا اور وہ

دن كائے بيس كئے گاليكن الله تبارك و تعالى اپنى قدرت كاملہ سے اس طويل ترين دن كوامل ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزرنے کے بقدر بلکا فرمادے گا۔منداحمد میں روایت ہے کہ آ تخضرت مَنْ الْقُلِمُ فِي ارشاد فر ما ياك.

يُخَفَّفُ الْوُلُوكُ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ كَصَلُوةِ مَكْتُوبَةٍ.

‹ المحشر مين وقوف كا زمانه مؤمن برا تنامخقر كرديا جائے گا جيسا كه ايك فرض نماز كاونت ہوتا

اورطرانی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا دن مؤمن کے لئے دنیا کے ایک دن کی

چھوٹی سے چھوٹی ایک ساعت کے بقدر ہوجائے گا۔ (فخ الباری ۱۳۵/۵۳۷)

یعیٰ صلحاءمومنین اس دن اتن عافیت ہوں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا پی<sup>ی</sup> ہی نہ <u>ط</u>ے گا الله تعالی بم سب کومیدان محشر می الی بی عانیت عطافر مائے۔ (آمین)

## ئىعرى فصل:

## حوض کورژ

میدان محشر میں جبکہ بیاس کی شدت حد ہے تجاوز کررہی ہوگی تو حضرات انبیاء پیج کو الگ الگ حوض عطا كيا جائے گا تا كه وہ اپنے مؤمن امتيوں كو يانى پلائيں اور ان كى بياس بچھائیں' اس دن سب سے بڑا حوض اور پینے والوں کا سب سے بڑا مجمع ہمارے آ قا جناب رسول النَّه تَا يَشْرُ كَ حَصْرِ كُوثِرٍ بِر بوگا اورآپ و ہال بنغس نفیس تشریف فرما ہوکراپنی امت کوسیراب

فرمائيس ك\_ايك حديث مين آخر ت تَكَافِينُ في ارشادفر مايا:

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَانَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ أَيُّهُمْ اكْتَرُوْا رِدَةٌ وَالِّنِى أَرْجُوْ أَنْ اكُوْنَ اكْتَرَهُمْ وَاردَةِــ

، معر معم و اور موء۔ ''هر نبی کا الگ حوض ہوگا اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کد کس کے پاس کتنے زیادہ پنے والے آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ان میں سب سے زیادہ سیراب کرنے والا

ہوںگا (میرے بی پاس سب سے زیادہ پینے والے لوگ آئیں گے )۔ آئخ سرت میں بھیزا کا حوض انتہائی مظیم الشان ہوگا' اس کی وسعت اور خو بی بیان کرتے

آ حضرت کالجیزم کا حوص انتہائی مسیم انشان ہوگا اس کی وسعت اور حوبی بیان کر۔ ہوئے آنخصرت کالگیزائے فرمایا:

حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَّزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَّمَاءُ ةَ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرَقِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُومٍ السَّمَآءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَايَظْمَا بَعْدَةَ اَبَدًا۔

[مسلم شریف ۲/۲۶۹٬ رقم : ۲۲۹۲٬ بخاری : ۲۰۷۹٬ ۳۰۹۳٬ ۲۰۹۳]

''میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ چلنے کے برابر ہے انداز أ (سات سوكلومیٹر) اوراس کے چاروں اطراف برابر ہیں اوراس کا پائی چاندى سے زیادہ مفید ہے اوراس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے اوراس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح (ان گنت) ہیں لہٰذا جواس کو پی لےگاوہ پھر بھی بھی بیاسانہ ہوگا۔''

اورایک روایت میں حضرات محابہ جو نیج کے اس کے پانی کے ذاکقہ کے متعلق استفسار پر آپ مَا کُلِیج کے ارشاد فرمایا:

إِنِّى لَيِعُقُرِ حَوْضِى اَذُوْدُ النَّاسَ لِلَاهُلِ الْيَمَنِ اَضُرِبُ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ فَكُنِيلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقَامِى إلى عَمَّانَ وَسُنِلَ عَنْ شَوَابِهِ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبِنِ وَ اَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعُتُّ فِيْهِ مِنْوَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّ المَّسُمُعَا مِنْ ذَهَبٍ وَ الْأَخَرُ مِنْ وَوقٍ [مسلم شريف ٢٥١/٢ \_ حديث : ٩٩٥] "....وه ووده هي أي الده ضيراور شهد عنايده شريك جاوراس من جنت عدو بنائة كررد عن الكسوف كابرناله جاوروسرا عالى كائ

ا بیس مرتبہ المصرت کا تیجائے حوم اور کی صفات بیان قرمار ہے تھے درمیان میں یہ آ فرمایا کہ میں اس دن حوض پر کھڑے ہو کرغیرامتی ں کواس طرح ہٹار ہاہوں گا جسے کو بی شخص الج زائی جانوروں کے بانی ملانے کی جگہ ہے غیروں کے جانوںوں کو جہاتا ہے ہے ہیں جو دیا

ذاتی جانوروں کے پانی پلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو ہنکا تا ہے۔ یہ من کر حضرات صحابہ جوائی نے بڑی حمرت سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (استے بڑے عظمہ محمد سے مہمد میں کہ اس سے سے سوائی کے است کے رسول ایک آپ اس دن (استے بڑے

ن به رفقه المسيرة برق يرت بيسوال بيا الما المدارسون! ليا الب الدون (التغير عليه البيا البيال ون (التغير عليه م عظيم مجمع اور بهيز ميس) بميس پهچان ليس كي؟ تو آخضرت كالينز في خوشرى سائى: نعَمْ لَكُمْ سِيْمًا لِيْسَتْ لِلاَحْدِيمِ مِّنَ الْأَهْمِ تَرِدُونَ عَلَى عُوَّا مُّحَجَّدِيْنَ مِنْ

آلو الوطوع-[مسلم: ٥٨١ - ابن ماجه: ٤٢٨٢]

'' بی ہاں! تمہاری ایی نشانی ہوگی جو کسی ادرامت کے لئے (اس طرح کی) نہ ہوگی' تم میرے دوش پروضو کے اثر سے چیکتے اعضاء کے ساتھ آ ڈگے۔''

معلوم ہوا کہ کثرت ہے اور اہتمام ہے وضو کرانا میدان محشر میں امت محمد بیعل صاحبہ اللہ اللہ علی ماحبہ اللہ اللہ ا الصلوقة والسلام کے احتیاز کا سبب ہوگا اور اس کے ذریعہ ہے آئے مخضرت کا جنام ہرامتی کو دیکھتے ہوگا پھان لیس گے۔

سب سے پہلے دوش کوڑ سے سیراب ہونے والے

ویسے تو ہرامتی ان شاءاللہ حوشِ کوڑے سیراب ہوگالیکن کچھنوش نصیب اور سعادت منا

حضرات الیے ہوں گے جن کوسب سے پہلے پیراب ہونے کا اعزاز ملے گا'ان کی صفات بیالیاً کرتے ہوئے آئخضرت ٹاکٹیڈانے ارشاد فریاہا:

اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعِتُ رُوُّوْسًا الَّذِيْنَ فِيَابًا الَّذِيْنَ لَآ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُم الدَّارُ \_

"سب سے پہلے حوض کوڑ پر آنے والے مہاج فقراء حفرات ہوں گے جو (ونیا میں)

پراگندہ بال والے اور میلے کچلے کپڑے والے ہوں گئے جو ناز ونغم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے ( ان کی دنیوی

. . . . . .

بے سروسامانی کی وجہ ہے )۔'' یعنی ان کی بے کسی و کیو کر کوئی ناز وقعم میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جا کیں گے تو ان کے لئے لوگ دروازے کھولنا بھی پسند نہ کریں گے و نیا میں تو ان کا بید سکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز واکرام ہوگا کہ سب سے پہلے دعش کوثر پر بلائے جا کیں گے۔ ذلِک فَضْلُ اللّٰهِ یُوْزِیْمْ مَنْ یَّشَدَ ءُ۔ یہ عاجزی اور سکنت قریب ضداوندی کا ذریعہ ہے۔

## ہے مل اور بدعتی حوض کوٹر سے دھتکارے جائیں گے

َآنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَّرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَا اَبَدًا وَّلْيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقُوَامٌّ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَيَقُولُ اِنَّهُمْ مِّنِّى فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِیْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ فَاقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِی۔

[بخاری: ۵۰۰٬۷۰۰ \_ مسلم شریف ۲۴۹/ حدیث: ۹۹۹ و

'' میں حوض کو تر برتمبار اختظر رہوں گا' جو وہاں حاضر ہوگا وہ اس کا پانی پنے گا اور جو پانی پی لے گا وہ پھر بھی بیاسا نہ ہوگا اور میرے سامنے کھوا ہے لوگ آ کیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور و مجھے پیچائے ہوں گئے مجرمیرے اور ان کے درمیان رکا وٹ کردی جائے گی تو

بلري تنتم 

میں کہوں گا کہ وہ تو میرے لوگ ہیں تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نة آب ك يحيي كيا كيا كارستانيال كى بين؟ توش كبول كابربادى بربادى بال

فخف کے لئے جس نے میرے بعددین میں تبدیل کاار تکاب کیا۔"

علامة رطبى بينيدان حديث كاشرح من تحريفر مات بين كدادار معترعلاء كارائ

ہے کہ جو تحض بھی نعوذ باللہ دین سے ارتد ادا فقیار کرے گایا دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرے ہا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو تو وہ قیامت کے روز حوضِ کوڑ سے دھتکار دیے جانے

والول میں شامل ہوگا اور ان میں سب سے شدت کے ساتھ ہٹائے جانے والوں میں وہ لوگ

ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کیا ہوگا ادران کے راستہ ہے الگ راہ اختیار کی ہوگی جےخوارج ' رائضی اورمعز لہ جیئے گمراہ فرقے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی

کوشش کی'ای طرح وہ فلالم تھران بھی حوضِ کوڑے دھتکارے جا کیں گے جنہوں نے اہل میں کے ساتھ ظلم و ناانصافی اور قل وغارت گری کامعاملہ کیا ہوگا اوروہ اپنی رعایا پرظلم وستم میں حدہ

تجاوز کر گئے ہوں گئے نیز وہ زرسرعام معاصی ومنکرات کے عادی لوگ بھی حوض سے دورر کے جائیں گے جواحکام خداوئدی کا استخفاف کرتے ہوں گئے یہی حال دیگراہل بدعت اورار ہاہیا

زیغ و صنال کا ہوگا ' پھر اگر و و دین میں صرف عملی طور پر تبدیل کے مرتکب ہوں گے اور عقید ہ ان کا زیادہ خراب نہ ہوگا تو انہیں بعد میں مغفرت کے بعد حوض کوڑ سے سیر الی کا موقع مل سکے گااوراس

اعتبار سے آگر چیان کی پیچان اعضاء وضو کی روشنی سے ہوجائے گی گر پھر بھی وہ اپنی بدعملی کی وجہا سے ابتداء میں ورد کازے جانے کے ستحق ہول کے کیکن اگر عقیدہ ہی میں نا قابل تلافی فیاد

ہوگا بیسے کردو رنبوی کے پائے جانے والے منافقین جو دِل میں کفر چھیا کرمحض زبان سے اسلام

کا دعویٰ کرتے تھے تو انہیں بھی بھی حوضِ کوڑے سیرانی کا موقع فراہم نہ ہوگا' پہلے ان کی ظاہر کی ۔ صورت دیکی کر بلائس مے مگر حقیقت سامنے آنے اور پر دہ فاش ہوجانے پر آپ مالیڈ اسٹ خالا سُحْقًا كهد كرانبين وبال عده حكاردي على العياديالله (الذكروني احوال الموتى والخرة ٣٥٠)

ايك اشكال كاجواب

يهال ايك اشكال بدكيا جاسكا ہے كەحدىث بيل قومعلوم ہوتا ہے كه ہرصا حب ايمان امتى

بار متم

@ شمر قام الاستان الم



حوش کوڑے پانی ہے گااور جوایک مرتبہ پانی پی لے گاوہ پھر بھی پیاسانہ ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ دوش بل صراط سے پہلے ہوگا الیمن حوش سے پانی چینے کے بعد بھی اہل کہائر کے جہنم میں بانے کا فیصلہ ہوگا اور پل صراط سے گزرتے ہوئے آئیس جہنم میں تھنچ کیا جائے گا تو یہ بات بظاہر بچھ میں نہیں آتی کہ جب حوش کوڑے پانی پی لیا اوراس کی وجہ سے بیاس ہمیشہ کے لئے بچھ گئی تو پھراب کی بدکر دار اور ظالم یا بدعتی کوجہنم میں کیسے بھیجا جائے گا اور کیا جہنم کی خطرناک

بھی کو پراپ کی بعرون دورہ ایک سے معطوط رہے گا؟ آگ میں جا کر بھی وہ پیا ہی ہے محفوظ رہے گا؟ رہ سریاری کے اور میں میں شرقہ کر ہیں میں فرفہ لیا ہے کہ جن اہل کی اگر کا جہنم میں جانا

اس کا جواب دیتے ہوئے شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کہائر کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوش کوڑ کا پانی نوش کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کوجہنم میں بیاس کے علاوہ ویکر طریقوں سے عذاب دیے گا' حوش کوڑ کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ آ کندہ بیاس کے عذاب سے تفوظ رکھے جا کیس گے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔(الذکرہ ۳۵۳)

میں ہوسک ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کریدکوشش کرنی چاہیے کہ ہم

سی ایسی بڑکی اور بدعقیدگی میں ہرگز جتنا نہ ہوں جو ہمیں حوش کو ثر سے محروم کر کے میدانِ محشر
میں بدترین رسوائی اور ذلت سے دو چار کر دے۔ بالحضوص ہر مسلمان کو بدعت اور صلالت سے
جینے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات صحاب جوائی کے اتوال وافعال اور اجماع

امت پر مضوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گراہی اور بدعات سے محفوظ رکھے
اور میدانِ محشر میں اعزاز کے ساتھ حوش کو ثر سے سیرائی کا اپنے فضل و کرم سے موقع عطا
فرمائے۔ آھین

## چونها فعن:

## آ تخضرت مَلَّاتَيْنِ مِلَى شفاعت ِ كَبرى

میدان محشر کی طویل ہولنا کیوں کی وجہ ہے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حیاب کتاب کے مرحلہ ہے نبٹ کرلوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں اور انتظار کی زحمت ختم ہو'

چنانچہ وہ ربّ العالمین کے دربار میں سفارٹن کرانے کے لئے حضرات انبیاء ﷺ کا دسیلہ تلا کریں گے سب سے پہلے سیّدنا حفزت آ دم علیظہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے' مگر وہ معذرت کریں گے' پھر حضرت نوح عَلِیْٹا کے پاس جا ئیں گے وہ بھی معذرت پیش کریں گئ پھر حصرت ابرائیم علیقا 'اس کے بعد حصرت موی علیقا اور حصرت عینی علیظا سے درخواست کریں گے وہ سب حضرات سفارش کی ہمت ندکریا کمیں گئا خیر میں سيّدالا ولين والاخرين امام الانبياء والمرسلين سرور كائت فخر دوعالم شفيع عظم ُصاحب مقام محمودُ سيد نادمولا نامحدرسول الله فَالْقِيمُ إِلَى خدمت مين حاضر بول كاورع ش كري كي . يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْاَثْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْكَ وَمَاتَاخُّرَ اشْفَعُ لَنَا الِّي رَبِّكَ آلَا تَرَاى مَا نَحْنُ فِيْهِ آلَا تَرَاى مَا قَدْ بَلَغَنَا قَانْطَلِقُ فَالِيْ تَمْحُتَ الْعَرْشِ فَاقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مُّحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشُّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْهَنَّحُهُ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَاَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ٱذْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةَ وَهُمْ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيْمَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْآبُوَابِ وَالَّذِيْ نَفُسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيْعِ الْجَنَّةَ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَوٍ أَوْكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُراى\_ ۱ حلیث : ۵۸۰ ـ بخاری : ۳۳۹۱ ، ۴۷۱۲ ، ۴۷۱۲ "ا ع مد ا ( الله الله على رسول اور خاتم التيسين عين اور الله تعالى في آب ك ا مکلے اور پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فر مایا ( لیحنی آپ کو کسی پوچھ کچھے کا خطرہ نہیں ہے) آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرمایئے۔ کیانبیں و کیفتے کہ ہم کی حال مِن بِين اور جارا حال كهان تك يَخْعُ كما ہے۔۔۔۔۔'اخ ان لوگوں کی درخواست آنخضرت مانتیا آجول فرمائیں گے اور عرثِ خداوندی کے پنچے جا کر پروردگارِ عالم کے درباریں مجدہ ریز ہوجائیں گے اور اللہ ربّ العالمین ای وقت آپ کے

@ (۳۰۷ م تیامت کے احوال

بلاب مُعَمّر

بارك من المحال المعالم المعالم

۔ ول پراپی جمد ونناء کے ایسے شاند ارالفاظ اور تعبیرات کا القاء فر مائیں بھے جواس سے پہلے کی کے خواب وخیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہول گے۔ ایک عرصۂ دراز تک (جس کاعلم اللہ ہی کو ہے) آپ بحدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء فر ماتے رہیں گے؛ پھر رحمت خداوند کی کو جوش

آئكاً اورآ وازدى جائل-يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ سَلْ تَعْطَهُ اشْفَعْ تُشَقَّعْ - [مسلم شريف ١١١١/

یا محمد ارفع راست مل معقد استے مسلے کا اسلام اور استہ ''اے مجر اسر اٹھائے' ما گئے آپ کوعطا کیا جائے گا'سفارش فرمائے آپ کی سفارش قبول

کی جائےگ۔''

چنانچہ آپ سکا گینے کا سراٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع سے جانے کی درخواست کریں گے۔ (فق الباری ۵۳۵/۱۳)

شروع کئے جانے کی درخواست کریں ہے۔ حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش یہی آنخضرت مکی فیٹی کا بلند ترین مقام محمود ہے'

### : ۲۹۱ میں کیا گیا ہے۔(فغ الباری۱۰/۵۲۰) شفاعت کی اقسام

مشہورشار چ حدیث قاضی عیاض مینید فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ قتمیں ہیں

﴾ میدان محشر کی ہولناک نجات اور حساب کتاب شروع کرائے کی شفاعت 'یہ ہمارے آقا

بیا پی کو الله منافظ الله الله عالی الله این او پر ذکر گزرا)۔ جناب رسول الله منافظ الله عالی ما تھ خاص ہے (جیسا کنا و پر ذکر گزرا)۔

بہت سے الل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت یہ بھی ہے۔
 ترخضرت ٹالٹیٹی کے ابت ہے۔

ا مصرت کاجوائے تا ہے۔ ﴿ بہت ہے ایسےاہل ایمان کے لئے شفاعت جن کوجہنم کی سزاسنائی جا چکی ہوگی مگرا بھی وہ حشر ہے ہے ہے۔ میں مسلم کے خواج یہ نیما کی میازاں بھی فی ائس سرال بھی نیک

جہنم میں نہ گئے ہوں گے (پیشفاعت نبی اکرم الیٹلا بھی فر مائیں گے اور بعض دیگر نیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لئے کریں گے جیسے تفاظِ قر آن اور شہید وغیرہ)۔ حنہ میں جہاں کے اسٹان کے ایک کریں گے جیسے تفاظِ قر آن اور شہید وغیرہ)۔

﴾ ان موّمنوں کے لئے شفاعت جوا پی برعملیوں کی وجہ ہے جہنم میں جا تھے ہوں گۓ ان میں سے بتدریج ہرا کی کوانبیاء ﷺ 'الڑکہ اور دیگرموّمنوں کی سفارش ہے جہنم سے خلاصی

قیامت کےاحوال

بلاس متتر

دی جائے گی۔

جنتیوں کے لئے درجات میںاضا فہ کی شفاعت۔

آنخضرت كُلْفِيْزُ كالسيخ پچيا ابوطالب كےعذاب مِن تخفيف كي شفاعت فرمانا۔

آ مخضرت كَالْتَيْزُ كَاجِنت ميسب سے پہلے اپن امت كوداهل كرانے كى شفاعت فرمانا۔

آ مخضرت مُثَاثِقَةِ كا ان لوگوں كے متعلق جنت ميں داخلہ كی سفارش فرمانا جن كی نيكياں اور

برائیاں بالکل برابر ہوں جتہیں اصحاب اعراف کہاجا تاہے۔

آنخضرت مَا يَكُمُ كَال صحف كم متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف كلمه بردهاليكن كوئي عمل صالح اس کے اعمال نامدیس شہو۔ (فخ الباری۱۳/۱۳۵)

اس طرح شفاعت کی کل اقسام ۹ ہوگئیں۔ عام طور پراحادیث شفاعت میں راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑھنے سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہی میں گنبگار امتوں کے جہنم سے نکالنے کاعمل شروع ہوجائے گا' حالانکہ ایسی بات نہیں' بلکہ پہلے شفاعت کبری ہوگی جن کے بعد حساب کتاب وزنِ اعمال وغیرہ کے مراحل پیش آئيں گئ تاآ نکه جنتي جنت ميں اور جہنمي جبتم ميں بھيج ديے جائيں گے اور پھر بالآخر كتبهاروں کو نکالنے کے لئے آتخضرت مُناتِیم شفاعت فرما ئیں گے جے قبول کیا جائے گااورکوئی اوٹی ہے اونی امتی بھی جہم میں باتی شررہے گا۔ (ج الباری ملحنا ۵۳۲۵۳۵/۱۳

## ربا نجوین فصل:

## حساب كتاب كاآغاز

آ مخضرت فَالْيَوْمُ كَي شفاعت كبرى ك بعدرت ذوالجلال كى طرف سے حساب كتاب ك كارروائي كا آغاز ہوگا۔اسسلسلەكاسب سے بېلااقدام بيہوگا كەتمام لوگول كا عمالنام خود ان کے ہاتھوں میں پہنچادیئے جائیں گئے ٹیک لوگوں کے اندالنا سے ان کے دائیں ہاتھوں میں عطا ہوں گئے ای لئے ان کواصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور برے لوگوں کے اعمالناہے ان کے





۔ بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گےای لئے ان کواصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ایک مرفوع روایت میں حضرت انس ڈاٹنز ارشاد فرماتے ہیں:

"الكتب كلها تحت العرش فاذا كان يوم الموقف بعث الله ربحًا فتطيرها بالايمان والشمائل اول خط فيها اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسبًا..."

''اعمالنا ہے سب عرش کے بیچیمفوظ میں' جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ایک خاص ہوا چلا کے گا جوا عمالنا موں کو اڑ آر (حسب اعمال) انہیں لوگوں کے دائیں یا بائیس باتھوں میں پہنچاد ہے گی'ان اعمال ناموں میں او پر یہ جملیکھا ہوگا'' تو ہی پڑھ لے کتاب اپنی' تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا صاب لینے والا۔''

ں ہو ہا۔ کہ میں تو نیک لوگوں کی خوثی کا کوئی ٹھکانا نہ ہوگا جبکہ کفار اور بدعمل (اصحاب الشمال)لوگوں کے چیرے میاہ پڑ جا ئیں گے۔قرآنِ کریم نے اس وقت کامنظراس طرح بیان فرمایا ہے:

فَأَشَّا مَنُ أُوْتِيَ كِتُبُهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ أَفَرَهُ وَا كِتبِيّهُ (١٩) إِنِّى طَنَنْتُ آبَى مُلْقِ حِسَائِيّهُ (٢٠) فَلُوفُهَا دَانِئةٌ (٢٠) فَلُوفُهَا دَانِئةٌ (٢٠) فَلُوفُهَا دَانِئةٌ (٢٠) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّهُا أَبِمَا آسَلَفَتُم فِي الْآيَامِ الْحَالِيّةِ (٢٥) وَآثَا مَنْ أُوْنَى كِتَبَهُ بِشِمَالِه لِا فَيَقُولُ بِلْيَتَنِى لَمُ أُوْتَ كِشِيّهُ (٢٥) وَلَمْ أَدُرِ مَا حِسَائِيهُ (٢٦) بِلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيّةُ (٢٧) مَا آغَنى عَنِّى مَالِيّة (٢٨) هَلَكَ عَنِى سُلُطِيّهُ (٢٦) بِلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيّةُ (٢٧) مَا آغَنى عَنِّى مَالِيّة (٨٨) هَلَكَ عَنِى سُلُطِيّة (٢٦) خُدُوهُ وَاعَا مَنْ فَوَى ذِرَاعًا فَلَائِهُ (٢٠) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرِعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ (٣٠) وَلَا يَحْصُ على طعام فَلْمُونُ (٣٠) وَلَا يَحْضُ على طعام الْبِسَكِيْنِ (٣٤) وَلَا مَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) الْمِسْكِيْنِ (٣٤) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) لَا يَوْمِنُ عِلَيْمَ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) لَا يَوْمُنُ عَلَيْنِ (٣٦) لَا يَوْمِنُ عِلَيْمَ (٣٤) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) لَا يَكُونُ وَرَاعًا لَيْهُمُ هُمَا حَمِيْمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) لَا يَوْمُونَ وَرَاعًا لَوْمُ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عَسَلِيْنِ (٣٦) لَكُولُوهُ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عَسَلِيْنِ (٣٦) لَكُولُوهُ (٣٦) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ عِسَلِيْنِ (٣٦) لَكُولُوهُ (٣٦)

''سوجس کو طلاس کا لکھا ہوا' دا ہے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لیجیو' پڑھومیر الکھا' میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ جھکو ملے گا میراحساب سودہ ہیں من مانی زندگی میں اونچے یاغی میں جس کے



میوے بھکے پڑے ہیں' کھاؤ پو بی بھر کر'بدلہ اس کا جوآ گے بھیج پینچے ہوتم پہلے دنوں میں اور جس کو ملا اس کا لکھا' بائیس ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو جھے کو نہ ملآ میر الکھااور جھے کو خرنہ

ب ن و طان کا معما با یں ہا تھے ہیں وہ ابتا ہے لیا انچھا ہوتا جو بھے کو خدملتا میر الکھا اور جھے کو خبر نہ ہوتی کہ کہ کیا ہے حساب میرا' کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی' کچھ کام نہ آیا جھے کو میرا مال' کر باو ہوئی جھے سے میری حکومت' اس کو پکڑ و پھر طوق ڈ الؤ پچرا کیا کہ: خیر میں جس کی لمبائی ستر گڑھا ہے اس جکڑ دو وہ تھا کہ لیفتین نہ لا تا تھا اللہ پڑجوسب سے بڑا ہے اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پڑسوک وئی نہیں آئی اس کا یہاں دوست دار اور نہ پچھے ملے ملے گا کھانا گرز خوں کا دھوون' کوئی نہ کھائے اس کو گروئی گئر گار

اور سورہ کہف میں حساب کتاب کے وقت کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے:

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا طَقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلْقَنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً ' بَلُ زَعَمْتُمُ أَلَنُ نُجْعَلَ لَكُمْ مُوْعِدًا (8) وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَنَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَتَنَا مَالِ هِذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَّغِيرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَهَاج وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿ وَلَا يَظُلُمُ رَبُّكَ اَحَلًا (٤٩) العَكماء،

''اورسائے آئیں تیرے رب کے صف باندہ کر آپنچ تم ہی ہمارے پاس جیسا ہم نے ہما یا تھا تم کو پہل بار نہیں تم تو کہتے ہے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ اور رکھا جائے گا صاب کا کا غذ بجر تو دکھے گئے گاروں کو ڈریتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے اور کہتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے اور کہتے ہیں اس سے چوٹی بات اور نہ بوی بات جو اس میں نہیں چوٹی اس سے چوٹی بات اور نہ بوی بات جو اس میں نہیں آئی اور پائیں گے جو چھ کیا ہے سائے اور تیرارت ظلم نہ کرے گئی ہو۔'' شروع میں کفار و من فقین اور بو کمل انتمان سے دیکھ کر کھے جمت اور بحث کی کوشش شروع میں کفار و من افتین اور بو کئی ان کے خلاف گوائی ویں گے جس کے بور کی کوشش کریں گے کہتی وی کے جس کے بور کی کرتی کی کوشش کریں گے کہتی ایک مرتبد و نیا میں نبیج و یا جائے گا۔ اس دن ان سر کشوں کی رسوائی نا قائل بیان ہوگ مر بھکے گراس سے بھی انکار کر دیا جائے گا۔ اس دن ان سر کشوں کی رسوائی نا قائل بیان ہوگ مر بھکے جو سے کا دن سے جو لیکار مجار ہے۔ اللہ معاطفا منہ بھوجا کیل گیا اور دہشت اور گھرا ہمٹ کے مارے جن ویکار مجار سے اور کھا دیا ہوئے۔ اللہ معاطفا منہ بھی جو لیکار مجار سے اور کھی اور دہشت اور گھرا ہمٹ کے مارے جن ویکار مجار سے اور کھی دیوں گے۔ اللہ معالم مد

# سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟

د نیوی معاملات اور حقوق میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا' حضرت عبداللہ بن

عود والنوفر مات بين كرة مخضرت مَالْتُولِم في ارشاد فرمايا:

أوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ- [ابن كثير: ٣٤٩]

''سب ہے پہلے قیامت کے روزخونِ ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔'' ایک مدیث میں دارد ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو کھنچ کرعرشِ خدادندی کے سامنے لائے گا

اور عرض کرے گا کہ پروردگا دِعالم!اس سے پوچھے کہ اس نے جھے کس وجہتے تل کیا ہے؟ اور ا كيدروايت ميں ہے كه "أكرتمام زمين اورآسان والےسب ل كركسي اكي مسلمان والى كري تو الله تعالى ان سب كوجنهم ميں ڈال دےگا'' اورا كي مرتبه آنخضرت مَثَلَّةَ يَجَمِّفُ ارشاد فرما يا كه جو مخص کی مسلمان کوفل کرنے میں تعاون کرےاگر چدا کیے لفظ بول کر بھی' تو وہ قیامت کے دن

اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کہ بیاللہ کی رحمت سے محروم ہے۔

اس لیے قل ناحق ہے احتراز لازم ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کاارتکاب کرے جس ہے وہ جانی سزا کاستحق ہوجائے پھر بھی کسی عام آ دمی کواس پرسزا جاری کرنے کاحق نہیں ہے بلكه سزا جاري كرنے كى ذمدوارى اسلامي حكومت كى ہوتى ہے جباں واقعى اسلامي نظام تائم ہوگا و ہیں ثبوت شرعی کے بعد مزاجاری ہو عمتی ہے ور نہیں اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے تو کھر ئستخص کی جان بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔

#### نماز كاحساب

اور عبادات میں سب سے پہلے ہو چھ مجمونماز کے متعلق ہوتی ایک روایت میں آنحضرت مَنْ فَيْغِمْ نِهِ ارشادفر ماما:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوةُ فَإِنَّ صَلَّحَتْ صَلَّحَ سَانِرُ عَمَلِه وَإِنْ فَكُدَّتْ فَسَدَّ سَائِرٌ عَمَلِهِ - (الترغيب والترهيب ١٥٠/١)

90

CE

''قیامت کے دن سب سے پہلے آ دی کی نماز کا صاب لیا جائے گا اگر نماز درست نکل تو بقیہ اعلام می درست نکلی تو بقیہ اعلام می درست نکلیں گے۔''
درخ بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا ہا سانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے' اس کے علاوہ مجی آ بیات قر آ نیداوراحادیث طیبہ بیس نماز کی فضیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز بیس بیان ہوئی ہے' نماز کو دین کا ستون کہا گیا اور اس کے بلا عذر چھوڑنے والے کو کا فروں اور منافقوں کے مثابہ قرار دیا گیا' اس لئے امت مسلمہ کے ہرفرد پرلازم ہے کدہ نمازی بنے اور اپ گھر والوں مثابہ قرار دیا گیا' اس لئے امت مسلمہ کے ہرفرد پرلازم ہے کدہ نمازی بنے اور اپ گھر والوں اور ملنے جلے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے تاکہ میدان محشرکی رسوائیوں سے تھا ظت ہو سکے۔

## مظالم اورحق تلفيون كابدله

میدانِ محشر میں کوئی ظالم نے کرنہ جاسے گا بلکہ اسے ظلم کا بدلہ دینا ہی پڑے گا اور وہاں روپیہ پیسہ سے اوا نیگی نہ ہوگی بلکہ ظلم اور حق تلفی کے بدلہ میں نیکیاں دی جاسمیں گی اور جب نیکیاں ہاتی ہی ندر ہیں گی تو مظلوم کی برائیاں طالم پر لا ددی جاسمیں گی بیہ منظر برا عبر تناک اور حسر تناک ہوگا 'آئخضرت مُلَّاثِیْمُ کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِلَاحَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيُوْمَ ۚ فَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدْدٍ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبهِ فَكُمِلَ عَلَيْهِ

، و حرفخض نے اپنے بغانی کی مالی یا ذاتی یا کوئی ٹانفسانی کی ہوتو اس دن کے آنے سے پہلے آئے ہوتو اس دن کے آنے سے پہلے آئی بیار و در ہم نہ ہوئے (کیان سے حق چکایا جائے بلکہ) پہلے آئی بی معاف کرالے جب دینار و در ہم نہ ہوئے (کیان سے حق چکایا جائے بلکہ) اگر اس کے پان اعمال صالحہ ہوئے تو و و مظلوم اپنے حق کے بعقد رئیکیاں لے لے گااور اگر

اس کے پاس نیکیاں ندہوں گی تو مظلوم کی برائیاں کے راس پر لا دوی جائیں گی۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ آخضرت مُنافِینا نے ایک مرتبہ محابہ شافیات ہو چھا کہ تم مفلس اور قال کی محصلے ہو؟ تو محابہ شافیات عرض کیا کہ ہم میں مفلس تو اسے کہا جاتا ہے جس بیچارے کے پاس درہم اور سامان کی میں موقو آ تخضرت مُنافِینا نے فرمایا: واللہ مان کی میں موقو آ تخضرت مُنافِینا نے فرمایا: واللہ منتبہ بصلوق و صیام و دَ تطوق و مینی گذشتہ منتبہ بصلوق و صیام و دَ تطوق و مینی گذشتہ



طَذَا وَ قَذَفَ طَذَا وَ آكُلَ مَالَ طَذَا وَ سَقَكَ دَمَ طَنَا وَصَرَبَ طَذَا فَيُعْطَى طَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَ طَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَ طَنَا مِنْ حَسَنَاتِه وَلَيْ فَيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْفَطَى مَا عَلَيْهِ أَجِدَ مِنْ خَطَايَاهُمُ فَطُوحتُ عَلَيْهِ مُعَ طُوح فِي النَّارِ [مسلم شریف ۲۰/۲۰ الندکره ۲۰۸] من معمل وه موگا جوقیامت کے دن نماز روز اورزکو ق (وغیره) لے کرآئے گا (گر) اس نے کی کوگالی دی موگئ کمی کا مال اثرایا موگا اورکی کا خون بهایا موگا اورکی کا خون بهایا موگا اورکی کو خون میلیاں اس اس کو اور اس کو بائی جا میں گی پھر جب اس کی نیکیوں کا ذخیره حقوق والوں کے حق تحم ہونے سے پہلے تم ہوجائے گا تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللهم احفظنا منه۔

صَدَّقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةَ لَا يُؤْخَذُ لِصَعِيْفِهِمْ مِنْ صَدِيْدِهِمْ .

[ابن ماحه ۲۹۹ مطبع رشیدیه ٔ التذکره: ۳۱۰]

''اس نے بچ کہا'اس نے بچ کہا'وہ امت کیے باعزت ہو کمق ہے جواپنے کنروروں کے لئے طاقتوروں ہے موّافذہ ندگرے۔''

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ جانوروں تک ہے بھی حساب لیا جائے گا'ایک حدیث

مي ارشاد نبوي مَالَيْقِم بـ

لَتُؤَدُّنَّ الْمُقُولُقَ اِلِّي ٱهْلِهَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَآءِ مِنَ السَّاةِ الْقَرْنَاءِ\_

'' قیامت کے دن تم حق داروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جائیں گئے حتیٰ کہ بے سینگ ك بكرى كے لئے سينك والى بكرى سے قصاص ليا جائے گا۔"

اس کئے آخرت پریقین رکھنے والے برخض پرلازم ہے کہ وہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق كة تمام حماب كتاب صاف كرك اوريبال ساس حال ميل رخصت موكداس يركى كاكوئي حق نه ہو ورنہ بیرحقوق آ خرت میں بڑی رسوائی کاسب بن جا کیں گے۔

# ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائمیدادغصب کرنے والے بے متعلق احادیث صحیحہ میں بخت ترین وعیدیں وارد هوئي هين مشهور متجاب الدعوات صحابي حضره معيد بن زيد جلائفة ٱتخضرت مَاللَّيْفَة كاارشادْ فل فرمات بين كرآب مَا لَيْتُوالم في فرمايا:

مَنِ اقْسَطَعَ شِبْرًا مِنْ أَزْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ سَبْع أَرْضِيْنَ " جو خص ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دبالے تو بید صدساتوں زمین سے نکال کراس کے گلے میں طوق بنا کرڈ ال دیا جائے گا۔''

اس حدیث کی تشریح میں حفزات محدثین نے درن ذیل اقوال ارشادفر مانے ہیں:

- ♦ ساتوں زمین سے مٹی نکال کراہے اٹھانے کا حکم دیا جائے گا'جےوہ اٹھانہ سکے گا۔
- بیساری مٹی نکال کر اس کے گلے میں واقعی طوق بنا کر ڈال دی جائے گی اور ای اعتبار سےاس کی گردن کوموٹا بھی کردیا جائے گا۔
- 🖈 اسے غصب شدہ زمین کے پنچے ساتوں زمین تک کھودنے کا حکم دیا جائے گا اور کھودتے کھودتے زمین کی حیثیت اس کے گلے میں طوق کے ماند ہوجائے گی۔
  - اس خصب کے گناہ کا وبال اس کی گردن پر لا دیا جائے گا۔

(نووي على مسلم ٢/١٣٣٠ كلما وفخ الملهم ١/١٧٢)

بہرحال بیسب معنی متصور ہیں اوران سے عبرت حاصل کرنالازم ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذرا ذرائی جگہوں ٹالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی کثرت ہے با مجھے دو پیدی جگہیں ہوتی اس کے گئار قم فریقین کی مقدمہ بازیوں اور شوتوں میں خرج ہوکر تباہ ہوجو باتی ہے مگر مقدمہ کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ کی طرح کوئی فریق مصالحت پر آ مادہ نہیں ہوتا۔ آج یہ مقدمہ بازی بری اچھی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یمی ناحق قبضہ برترین رسوائی اور ذلت کا سب بے گا تب آ تکھیں تصلیل گی اس لیے تھیندی اور عاقب اندیش کا تقاضا ہیہ کہ ہم اپنی طاقت اور دولت فضول ضائع کرنے کے بجائے قناعت کا راستہ اختیار کریں اور کرتے کہ جائے قناعت کا راستہ اختیار کریں اور کرتے کے تبائے قناعت کا راستہ اختیار کریں اور کرتے کے تبائے تعلیم عطافر مائے۔ آ بین۔

## ز کو ۃ ادانہ کرنے والوں کا براحال

۔ جولوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکو ۃ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہیں' ان کا حال بھی میدانِ محشر میں بڑا عجر تناک ہوگا' ایک طویل حدیث میں آنخضرت نُلْآتِیُّانے رارشاوفر مایا:

مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلاَ فِطَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَاۤ إِلاَّ إِذَاكَانَ يَوْمُ الْفِيامَةِ

صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَاتَحْمِى عَلَيْهَا فِى نَارٍ جَهَنَّمَ فَيُكُوى بِهَا جَنْهُ

وَجَبِيْنَهُ وَطَهُرُهُ كُلُمًا بَرَدَتُ أُعِيْدَ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةِ

حَتْى يَفُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَةُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ

اللّٰهِ فَالْإِبلُ قَالَ وَلا صَحِبُ ابلٍ لا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَيْهَا يَوْمَ

ورْدِهَا إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيلَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَو اوَ قَرَمَا كَانَتُ لا يَفْقِدُ مِنْهَا وَرُهِ مَلْكَ إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمِنْ حَقِهَا حَلَيْهِا وَتَعَطَّهُ بِالْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوُلاَ هَارُدَّ عَلَيْهِ أَوْلاً هَا إِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْلَةُ وَلَا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْكَاقِ الْهَا وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَلَا عَلَيْهِ لا يُؤَمِّلُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ وَلا صَاحِبُ بَقَوْ وَلاَعْنَمُ لا يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلّا إِذَاكَانَ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ وَلا صَاحِبُ بَقَوْ وَلاَعْنَمَ لا يُوقِدِى مِنْهَا حَقَّهَا إِلّا إِنْهَا كُلُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا كَانَ وَلَا صَاحِبُ بَقَوْ وَلاَعْنَمُ لَا يُؤَوِّى مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاكًا وَلَا كَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ وَلا صَاحِبُ بَقَوْ وَلاَعْمَامُ لاَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ وَلا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَوْلَا عَلَيْهِ اللّهِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ

يَوْمُ الْقِيلَمَةِ بُطِعَ لَهَا بِقَاعٍ قَوْقَرٍ لَّا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًالَيَّسَ فِيْهَا عَفْصَآءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُنَّا بِقُرُو ۚ نِهَا وَتَطَوُّهُ بِٱظْلَالِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ٱوْلَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخُولَهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ خَتَّى يُقْطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَّراى سَبِيْلَةُ إِمَّا إِلَى الْمَجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّا رِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاقَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِّذَرُّ وَّ هِيَ لِرَجُلٍ سِتُوْوَّ هِيَ لِرَ جُلٍ اَجُوْ فَا مَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَ جُلُّ رَّبَطَهَا رِيَآءً وَ فَخُرًا وَّ نِوَآءً عَلَى اَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَةً وِزْرٌ وَّ اَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِنْوٌ فَرَجُلٌ رَّبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِنْوٌ وَآمَاً الَّتِيْ هِيَ لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌّ زَّ بَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لِاهْلِ الْإِسْلامِ فِيْ مَوْجٍ وَ رَوْ صَوْةٍ فَمَا اكَلَتْ مِنْ وْلِكَ الْمَوْجِ أَوِالرَّوْصَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُيبَ لَهُ عَدَدَ مَا ٱكْلَتْ حَسَنَاتٌ وَّ كُتِبَ لَهُ عَلَدَ ٱرْوَائِهَا وَٱبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَّ لَا تَفْطُعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرِّفًا أَوْ شَرَقَيْنِ عِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ النَّارِهَا وَأَرْوَ الْهَا حَسَنَاتٍ وَّلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَوِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَّهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا ٱلْزِلَ عَلَىَّ فِي الْخُمُو شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةَ الْفَآذَّةَ الْجَامِعَةَ : ﴿فَنَنُ يُعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ٩٩ / الزلزال:٧٠٪) [بمحارى: ٢٣٧١.

٧٣٥٦ نسائي: ٣٥٦٥ مسلم شريف ٢/٨١٨ التذكره: ٣٤]

''جوبھی سونے' چاندی کا مالک ان کی ز کو ۃ اوا نہ کرے گا تو قیامت کے روز اس کے مال کے پھر بنا کر جہنم کی آگ میں تیائے جائیں گئ جن سے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کو واغا جائے گا'جب وہ پھر شنڈے ہوجا ئیں گے تو آئیں دوبارہ (گرم) کیا جائے گا' پیرمعاملہ اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہاوراس کو بیمذاب برابر ہوتارہے گا تا آ نکہ اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں فیصلہ فر مائے گا' پھر بیدد کچھ لے گا کہ اس کا ٹھکا تا جنت ے ياجہنم ..... ' الخ



اس حدیث میں ہے کہ حضرت محابہ جھ کھنے نے اوٹوں اور گایوں اور بکریوں کے مالک مالداروں کے انجام کے بارے میں دریافت کیا تو آنخضرت مَکَالَیُّاغِ نے فرمایا کہ جو تخص ان جانوروں کی زکوٰ ۃ اوانہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کرمیدانِ محشریں بڑے بڑے اور نو کدارسینگوں والے جانوروں کے ذریعہاس ٹاد ہندہ مالک کو پیروں سے روندوائے گا اور سینگوں سے زخمی کرائے گا اور پیسلسلہ حساب کتاب کمل ہونے تک برابر جاری رہے گا' اعاذ ا اللهمند\_(مسلم شريف ا/ ۱۳۱۸)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ بے زکوۃ والامیدانِ محشر میں خطرناک زہر لیے اژ د ہے کی شكل مين آكرائي ما لك كاليحياكر فالتا آئداس كے ماتھ بكركر جياجائ گا۔

(مسلم ا/٣٢٠)اللبم احفظنا مزر

مالداروں کے لئے بالخصوص بیاحادیث عبر تناک ہیں زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، ورنداس کی محوست و نیامیں ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سز ابھکٹنی پڑے گئ ہے مال الله تعالی کی اعانت ہے'اگراس میں ہےمقررہ فرض حصہ ستحق کےحوالہ کر دیا جائے گا تو بقیہ یورا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کی جائے تو پھر انجام بخیر نہیں کلہذا چند روز ہ دینوی نفع کی خاطر آخرت کی دائمی رسوائی کومول لینا دانشمندی نہیں ہے۔

## قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام

ای طرح جوُخص''غلول'' یعنی قو می ولمی مشترک مال میں خیانت کا مرتکب ہوگا اس کوبھی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑےگا، قر آن کریم میں ہے:

وَمَنُ يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيمَةِ جَ

''اورجوخیانت کرےگاوہ خیانت کردہ چیز لے کر قیامت میں حاضر ہوگا۔''

اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس مخف نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی وہ اس کواپئی گردان پرلا د کرمیدانِ محشر میں آئے گا' اگر (مثلاً )اونٹ لیا ہوگا تو وہ گردن پر چڑھے کر آ واز نکال رہا ہوگا' اور گھوڑا چرایا ہوگا تو وہ سر پر جنہنار ماہوگا' الی آخرہ۔ (مسلم شریف۱۲۲/۱)س لئے ملی اور تو می درجہ کے فنڈ (مثلاً مساجداور مدارس کے مالیہ) کو بلااستحقاق اینے استعمال میں لا ناسخت خطرہ کی چیز

بلام تنتم

@ TIN @ قیامت کے احوال

ہے جولوگ الیمی ذمہ داری پر فائز جیں ان کو ہالخصوص مالی معاملات میں انتہائی احتیاط ہے کا لینے کی ضرورت ہے در ندآ خرت کی جوابد ہی ہے نے نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کوآخرت کی جوابد ہی ہے محفوظ رکھے آمین۔

# تكبركرنے والوں كى ذلت ناك حالت

جولوگ د نیامیں متکبرین بن کررہے ہول گئے قیامت کے دن ان کی ذلت اور بے قعتی کا عالم به ہوگا کہ انہیں زمین پر رینگنے والی چیوٹٹول کی صورت میں میدان محشر میں لایا جائے گا کہ انبیں لوگ اپنے پیرول سے روندیں کے ارشاد نبوی ہے:

يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انَامًا فِي صُوْرَةِ الذَّرِ يَطَوُّهُمْ النَّاسُ بِاقْدَامِهِمْ فَيُقَالَ : مَا هُؤُلَآءِ فِي صُورِ اللَّزِّ فَيُقَالُ هُؤُلَآءِ الْمُتَكِّرُوْنَ فِي اللُّنْيَارِ

(رواه البزار الترغيب والترهيب ٤ / ٢٠٨)

''الله تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ذلمیل چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا'جن کولوگ اسینے پیروں سے روندر ہے ہوں گے بھی کہا جائے گا کہ بیاوگ چیونٹیوں کی شکل میں کیوں ہیں؟ توجواب ملے گا کہ بید نیامیں غرور و تکبر کرنے والے تھے''

لینی جولوگ دنیا میں دومرول کوحقیر بھی کران کے ساتھ ذلت انگیز برتاؤ کرتے تھے ایے متئبرین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اوقات بتا دے گا اور سارے عالم کے بیروں تلے

روند کرانہیں ذلیل فرمائے گا'اس لئے اپنے آپ کوعظیم ذلت سے بچانے کاراستہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں' تواضع و عاجزی کی زندگی گزاریں اور تکبیر کے اثر ات ہے بھی پوری طرح بیخے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کوتواضع کی دولت سے نواز ہے اور آخرت کی ذلت اوررسوائی ہے محفوظ رکھے۔ آمین

## غداری اور بدعهدی کرنے والے کی رسوائی

غداری کرنااورعبد کر کے قوڑ تا بھی اسلام میں بدترین گناہ ہے ًا پیے غدار اور بدعبد لوگوں کو میدان محشر میں مخت رسوائی کا سامنا ہوگا' بدعبد کی برسرعام رسوائی اور نضیحت <u>کے لئے اس</u> کے



ہے۔ پیچے ایک علامتی جمنڈ ا اُس کی چھوٹی بڑی غداری کے بقد رلگا دیا جائے گا' جے دیکھتے ہی لوگ بیچان لیس گے کہ بیغدار ہے ارشادِ نبوی ہے:

اِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْآوَلِيْنَ وَالْمُاحِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هذِهِ غَدُرَةً فَلَانِ بْنِ فُلَانِ- إبعارى: ٢١٧٧٠ مسلم ١٨٣٧ حديث ٢٥٦٩ التذكرة: ٢٦١ ''جب الله تعالى قيامت كه دن اولين و آخرين كو جَعَ فرمائ كالتر بر غدار كے لئے (علامت كي طور ير) الگ جينڈ الگا ديا جائے گا اور كہا جائے گا كہ يہ فلال كے بينے فلال

ھخض کی غداری (کی علامت) ہے۔ اس کئے غداری اور عبدشکن سے بچتا بھی لازم ہے بیالیا جرم ہے کہ آخرت میں تواس کی سزاہے ہی ونیا میں بھی غداروں کو ہمیشجہ ذلت اور حقارت ہی سے یاد کیا جاتا ہے اور صدیاں گذرنے کے باوجود بھی ان پرلعن طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے غداری اور برعبدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتی کہ اگر غیر مسلم ہے بھی کوئی معاہدہ کرلیا گیا ہے تواس کی پاسداری بھی لازم ہوتی ہے۔

#### جهني فصل:

# ميزانِعمل

قیامت کے روز اللہ تبارک وتعالٰی اپنے عظیم الثان عدل وانصاف کے مظاہرہ کے لئے مخلوقات کے اعمال تولئے کے لئے'' تراز ذ'' قائم فر ہائے گا'ارشادِ خداوندی ہے :

رُوك فَعَدُ الْمَوَّارِيْنَ الْقِسُطُ لِيُومِ الْقِيمَةِ فَلَا تُطُلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدُلِ آتَيْنًا بِهَا ۚ وَكَفْى بِنَا حَاسِينِنَ - (الانباء: ٤٧)

قیامت کے احوال میں

اوردوسری جگدارشادہ:

وَالْوَرْنُ يَوْمَنِذِي الْحَقْ عَفَى مَنْ تَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَظْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَظْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَظِكَ اللَّهِ الْمُعَلِمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الل

اس عظیم تراز و کے ایک ایک پلہ میں دنیا جہاں کی وسعتیں ساجا نمیں گی اور سید الملائکہ حضرت جبرئیل علیظا، تو لئے کے ذمہ دار مقرر ہوں گے۔ (ٹالباری ۱۹۹/۱۷۹) قرطمی ٹن عذیفہ ۲۰۱/۲۱ سیر برنا نازک وقت ہوگا' جس کی ٹیکیول کا پلہ جھک جائے گا وہ عظیم سرخرو کی ہے سر فراز ہوگا

اور جس کی نیکیوں کا پلیہ ملکارہ جائے گالیعنی اس کی برائیاں غالب ہوں گی تو اس کی ذات و عجت نا قابل ہیان ہوگی۔ایک حدیث میں ارشماد نبوی ہے:

يُوْلَىٰ بِابْنِ اقَمَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ عِبَنَٰنَ كِفَتَى الْمِيْزَانِ وَ يُوْكِلِ بِهِ مَلَكَ فَإِنْ نَقُلَ مِيْزَانَهُ يَنَادِى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَاقِ سَعِدُ فَلَانٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا ابَدًّا وَإِنْ خَفَّ مِيْزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَاقِقُ شَقِى فَلَانٌ شَقَاوَةٌ لَا يَسَعُدُ بَعْدُهَا ابَدًّا۔ [فرطَى ٢٠١/٠٪ عز العدال ٢٦٦/١٤]

''آ دی کو قیامت کے دن لا گر بیزان عمل کے دونوں پلوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس جگدا یک فرشتہ مقرر ہوگا ، پس اگراس کا (نیکیوں کا) تر از و بھاری رہا تو وہ فرشتہ بیا علان کرے گا ہوں کے مناس کے گئیں گئیں کہ ''فلاں سعادت یاب ہوگیا' اب وہ بھی بھی برتسمت نہ ہوگا'' اوراگر (اللہ نہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تر از و ہلکا رہ گیا تو فرشتہ عام برتسمت نہ ہوگا'' اوراگر (اللہ نہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تر از و ہلکا رہ گیا تو فرشتہ عام اعلان کرے گا کہ ''فلال خفس الی محروی میں گرفتار ہوگیا کہ اب بھی بھی سعادت سے بہرہ اعلان کرے گا کہ ''فلال خفس الی محروی میں گرفتار ہوگیا کہ اب بھی بھی سعادت سے بہرہ

ترازومیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان انگال تو کرتا ہے مگر وہ کرنے کے بعد

بظاہر ختم ہوجاتے ہیں اور زبان نے نکلی ہوئی بات فضا میں تحلیل ہوجاتی سے پھر آخران کوتولا کیے جائے گا؟ اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے مشہور مفسر اور محدث جلیل حافظ عماد الدین

این کیر مینید نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس بارے میں علاء کے تین اقوال ہیں:

پہلاقول: یہ ہے کہ خودا عمال ہی کی تو کلا جائے گا' گر انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ حسب مناسبت جسمانی صورتوں میں تبدیل فرماد ہے گا' گھرا نہی جسموں کو تر از و میں رکھ کر تو لا جائے گا' امام بغوی مینید نے فر مایا کہ کچھائی طرح کی بات حضرت ابن عباس بڑھ سے بھی مروی ہے۔ نیز تھے روایت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل بھی ان پر ندوں کے ''بڑے جھنڈ'' کی شکل میں آئیں گی۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ قرآن پر ندوں کے ''بڑے جھنڈ'' کی شکل میں آئیں گی۔ نیز ایک روایت میں ہی تا ہے' جب پڑھنے وال پو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرادہ قرآن بوں جس نے بھیے راتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی' ای طرح حضرت براء بن عازب براتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی' ای طرح حضرت براء بن عازب براتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی' ای طرح حضرت براء بن عازب براتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی' ای طرح کوئوں ہے؟ تو خوبوں نظر بیز کی کے ساتھ آئے گا' وہ مؤمن سے پو چھھ گا کہ تو کون ہے؟ تو دہ کے گا کہ میں تیرانیک عمل ہوں' جبکہ کا فراور منافق کے ساتھ اس کے برعس معاملہ ہوگا دو مؤمن سے بو چھھ گا کہ تو کول آئی کی تائیم آئی کر اور منافق کے ساتھ اس کے برعس معاملہ ہوگا دو مؤمن سے باتھ آئے گا' کرورہ تین روایات تو لی آئی کی تا کہ کا کہ اور منافق کے ساتھ اس کے برعس معاملہ ہوگا در فرکورہ تین روایات تو لی آئی کی کرئی ہیں)۔

دوسرا تول: یہ ہے کہ اعمال نامے اور رجشر تو لے جائیں گئاس کی تائیداس واقعہ ہے 
ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لا یا جائے گا اور اس کے سامنے برائیوں کے
نانو سے رجشر رکھے جائیں گے اور جرر جشر تا حد نظر وسیج ہوگا؛ پھرایک چھوٹی می پر پی ال کی
جائے گی جس میں ''لا اللہ الله الله کا کھا ہوگا ، وہندہ عرض کرے گا کہ ات شخص مرجشروں کے
مقا بلے میں یہ پر پی بھلا کیے نقع دے گی؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیر ساتھ ظلم نہیں کیا
جائے گا' چنا نچو اس پر چی کو دوسرے بلہ میں رکھے جانے کا تھم ہوگا' اس کے رکھتے ہی
نیکیوں کا بلہ جھک جائے گا۔ امام ترفدی کو بیٹید نے اس صدیث کو تھے قرار دیا ہے۔

تیس اتول: بین کم خود صاحب عمل کوتر از ویش رکھ کرتولا جائے گا' چنانچہ مدیث میں وارد ہے کہ'' قیامت کے دن ایک بڑا بھاری موٹا تازہ آ دمی لا یا جائے گا مگر اللہ کے تر از ویس

# اس کاوزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ارشادِ خداوندی ہے:

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَزُنَّا - [الكهف: ١٠٥]

" تو قیامت کے دوزہم ان کے نیک اٹمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔"

نیز ایک حدیث میں آنخیفرت کافیائے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن معود جائیز کی قدر افزائی فرمائے ہوئے ارشادفر مایا کہ: 'د کیا تہمیں ان کی دیلی پنڈلیاں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے؟اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے عبداللہ بن مسعود کی دو پنڈ لیاں میزانِ عمل میں اُحد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری اور باوزن ہیں۔' حافظ این کیٹر مرہید فرماتے ہیں کہان تیوں اقوال میں جمع کی شکل ہیہ ہے کہ ہرقول اپنی جگہ سے جاور قیامت کے روز صورت ِ عال الگ الگ ہوگی' مجھی اٹمالی بذات خود تولے جائیں گے مجھی صحیفے تولے جائیں گے ادر مجھی کی صاحب ممل کو

بى بذات خودتولا جائكا ما فظا بن حجر مينيان أن من عقول الله لكور جي دي ب

( فتح الباري٦/ ١٥٩ ، تغييرا بن كثير تمل ١٥١٥ )

علاوہ ازیں اس و ورمیں ایسے آلاہ ایجاد ہو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی ناپ لیاجا تا ہے مثلاً تھر مامیٹر کے ذریعہ بخار کی مقدار جانایا بلڈ پیشتر چیک کرنا وغیرہ توممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ای طرح انمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکالے بیاس کی قدرت اور طاقت ہے ہرگز مستبعد نہیں۔

# تراز دمیں کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے؟

محققین علاء کے نزدیک قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبارے تین قسموں پرمشمل ہول گے اوّل وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں سرے سے کی برائی اور گناہ کا وجود ہی نہ ہوگا۔ ان کے پاس بس نیکیاں ہی ٹیکیاں ہول گی۔اس طرح کے افرادامت محمد سیش بری تعداد میں ہوں گے۔ان کوحیاب کتاب اور وزن انٹمال کے بغیر سیدھے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا (ان کا ذكرآ كي آئ كا ان شاء الله)

دوسرے وہ کفار جن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کمی طرح کی نہ ہوگی۔ایسے لوگوں كوبلاوزن اعمال جہنم رسيد كرنے كاعكم ہوگا۔



تیرے وہ بے ممل مسلمان اور کفار ہوں گے جنہوں نے خلط ملط اعمال کئے ہوں گے یعنی انہوں نے کچھنکیاں بھی کی ہول گی مگروہ نیکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہول گی۔ البیتہ کسی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گی۔ایسے لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گےاورنیکیوں کاپلہ ہلکااور بھاری ہونے کےاعتبارے جنت یا جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا اور پچھلوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر ہوں گی آنہیں اعراف میں رکھ کرا نظار کرایا جائے گا بالآخرا کی عرصہ کے بعدان کی سفارش قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ان شاءالله \_ (ستفاد فتح الباري ١١/ ١٥٨ ' ٢٥٩)

# نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟

اللد تعالیٰ کے نز دیکے نیکیوں کی قدرو قیت اوروزن میں اضا فیہ خلوص قلب اوراخلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضو رقلبی اورمحض رضائے الٰہی کے جذبہ سے عمل کیا جائے گا ای اعتبار ہےاں عمل کاوزن بڑھتا چلا جائے گا اور اس جذبہ میں جتنی کمی ہوگی ویسے ہی آخرت میں وزن کے اندر بھی کمی ہوجائے گی۔اگرخلوص ہے عمل کیا جائے تو وزن میں تر تی کا عالم بیہ ے كه جناب رسول الله كاليكيم في ارشاد فرمايا:

وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلُا الْمِبْزَانَ - اور كلمه الحمد الله (قيامت كروز است برعجم ميس آئے گا کہ اسلیے) ہی میزان عمل کو بھردے گا نیز ابھی حدیث گزر چکی ہے کے کلمدلا الله الا الله کی پر چی رکھتے ہی نیکیوں کا پلیہ جھک جائے گا۔ بیدوہ ذکر خداوندی ہے جواس نے بھی زندگی میں کامل اخلاص ہے مخلوق ہے بےغرض ہوکر کیا ہوگا' اللہ تعالٰی اس کے اخلاص کی بدولت اس کو نهایت وزنی بنادےگا۔(الذکرہ:۳۹۸)

الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص ہے آتا ہے ٔاگرا خلاص ہوتو و کھنے میں چھوٹے ہے چھوٹا عمل آخرت میں بڑا بھاری ہوجائے گا اور اگر اخلاص نہ ہوتو دیکھنے میں بہت بڑے نظر آنے والے اندال آخرت میں قطعاً بےوزن اور بے حیثیت ہوجا کیں گے۔

حفرات صحابه فناليُّمُ كاعمال سب سے زیادہ وزنی ہونے كاسبب؟ صحابہ ؓ کے ساری امت ہے افضل ہونے کی دید بھی یہی ہے کہ آنخضرت کی پُر فیض محبت کی وجہ سے اعوالیا کامل جذبہ اخلاص نصیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نہیں پائی جاتی ای

اخلاص کامل نے ایکے اعمال کو صد درجہ وزنی بنا دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی اُمتی اسپے براے ے برے عمل کے ذریعہ بھی ابنی گرویا کوئیس پہنچ سک ای لئے آتخضرت ما النظام ارشاد فرمایا: لَا تَسْبُواْ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهٖ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَّامًا

ٱذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِيْفَدُ

(مسلم شریف ۲/ ۳۱ حدیث: ۹۲۸۷ نیخاری شریف ۱۸/۱ ۵ ترمذی شریف ۲/ ۲۷) "مير يصحابه ( حَنْظُمُ) كو برا بهلامت كهؤ مير يصحابه كو برا بملامت كهؤاسك كداس ذات ک فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابرسونا بھی صدقه کردے پھربھی میرے صحابہ کے ایک مدبلکہ آ دھے مدخلہ (صدقہ کرنے ) کے ثواب کو بھی نہ پہنچ یائے گا۔''

اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انمال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہواور بهارے درجات میں اضافہ ہوتو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور محض رضائے خداوندي كومقصود بناكرعبادات انجام ديني ہوگ الله تعالى بمسب كواس كى فكرعطافر مائے اور دياء وغيره ہے محفوظ رکھے۔ (آمین)

# بعض وزنی اعمال کاذ کر

أو پر ذكركيا كيا كه برعمل يس وزن اخلاص سے آئے گاخواہ كوئى بحى عمل ہوئتا بم احاديث طیبہ میں بعض اعمال واذ کارکوخاص طور پر وزنی بتایا گیاہے: مثلًا أيك حديث من آنخضرت مُنْ الْفَيْخُ فِي ارشاد فرمايا:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ الْقَلَ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ صَاحَبَ خُسْنِ الْخُلْقِ لَيْنُكُ بِهِ ذَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّاوِةِ

" میزان عمل میں رکھی جائے والی کوئی چیز حسن اخلاق سے جماری ٹیس ہے حسن اخلاق سے

متصف فخص اپنی اس صفت کی برولت (نظل) روزے اور نماز پڑھنے والے کے درجہ تک

واقعی حسن اخلاص الیم صفت ہے جوانسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی اے عظیم الثان عزت سے سرفراز کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عالیہ اسے ارشاد فرمایا: "خوش اخلاقی ہے متصف شخص کے متعلق میرا فیصلہ الل ہے کہ میں ا ہے قیامت کے دن عرش کے سابیہ میں جگہ دونگا اورا پے تفییر ۃ القدس ہے سیر اب کروں گا اور **سية تقرب بينواز دونگائ (الم**نحر الرابع في نواب العمل الصالح عن الطرابي ٢٧٠١)

ای طرح تشبیع وتحمید کے کلمات اللہ کے نزد کیا انتہائی باوزن ہیں۔ بخاری شریف کی آخرى مديث بكرة تخضرت كَالْتَكِمْ في ارشادفر مايا:

كَلِمَتَانِ خَفَيْفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ لَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحُمْنِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ [بحارى: ١٦٤٠٠ ٢٥٦٣ ٢٥٦٣

ترمذی: ۳٤٦٧ این ماجه: ۳۸،۳۸ مسلم: ۹۸٤٦] '' دو بول رحمٰن کو بہت پیند ہیں' زبان پر بہت ملکے کھلکے ہیں میزان عمل میں بھاری ہیں ( دو كلے يہ بين) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ۔

نیز ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے لیے کو وزنی بنانے میں یہ بات بھی کام آئے گی کرسی شخص برکسی نے کوئی بہتان لگایا ہوگا اور وہ اس سے بری ہوگا' تو اس بہتان کی وجہ ہے اے جوقلی تکلیف پہنچ کی یہی تکلیف اس کوقابل رحم بنادے گی ایک روایت میں ہے۔ إِنَّىٰ لَاعْلَمُ اخِرَ ٱهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَاخِرَ ٱهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِّنْهَا رَجُلٌ يُّونَى بِهٖ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيُقَالُ ٱغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِفَارُ ذُنُوْبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يُومً كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمُ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَ وَ هُوَ مُشْفِقٌ يِّنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهِ أَنْ تُعُوّضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ نَهْ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَتَّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ ٱشْيَآءَ لَا ٱرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ عَلَى حَتَّى



بكَتْ نُوَاجِذُهُ [ترمذى: ٢٥٩٦ مسلم: ٤٦٧]

" ...... تیامت میں ایک شخص کولایا جائے گا اور (فرشتوں کو ) تھم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ پیش کئے جا کیں اور بڑے روک کر رکھے جا کیں۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گنا ہوں کی پیش ہوگی اور اس ہے پو چھا جائے گا کہتم نے فلاں فلاں دن یہ کیا؟ تم نے فلال فلال دن يدكيا؟ تو دوا ثبات ميل جواب دے گا'ا لكار ندكر سكے گا اور (ول ول ميس) بڑے گناہوں کی پیٹی سے ڈرز ہا ہوگا' تو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے تو وہ فورا (یا تو ڈرایا جار ہاتھایا) یہ بولے گا کہ اے میرے رب پچھاورا عمال بھی تو میں نے کئے تھے وہ یہاں جھے دکھائی ٹہیں دیے (مقصود بیہوگا کہ وہ بھی سامنے آئیں تا کہ ان کے بدلے میں بھی نکیاں ملیں )۔

رادی کہتے ہیں کہ جب آنخضرت مُنافینا میہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو چرے پر مسرا ہت بھیل رہی تھی حتی کہ آپ کے دندان مبارک بھی طاہر ہو گئے تھے بہر حال اس دن بہانہ بہانہ سے اہل ایمان کی مبغفرت اور رفع ور جات کے فیصلے ہوں گے اور ارحم الراحمین کی جانب ے بھر پور رحمت کاظہور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کواپنی رحمت تامد کا مستحق بنائے \_ آسمن \_

# عرش كےسابيميں

میدان محشر میں نہ کوئی تمارت ہوگی نہ درخت ہوگا' نہ کسی کا شین ہوگا' نہ کسی طرح کا سائبان ہوگا بلکہ سب ایک چیٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں گے کہ ہر خص ایک دوسرے کو د مکیدر با ہوگا اور ایک دوسر ہے کی آواز س ربا ہوگا۔اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش خداوندی کا سابیہ دگا ادر جو خوش نصیب عرش کے سابیہ میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کی قتم کی پریشانی نہیں ہوگی' گویا که بیعرش کا سامیالله کی طرف سے اپنے تخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوصی نشست گاہ کےطور پراستعال ہوگا۔

متعدد احادیث میں ان خوش نصیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن ایج عرش کے نیچے اعز از کے ساتھ بٹھانے کا اعلان فرمایا ہے مسلم شريف مل روايت ہے كه:

CH

سُبْعَةٌ يُطِلُّهُمُ اللَّهُ فِي طِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْمَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَهَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَنَفَرَ قَاعَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَّ جَمَالٍ فَقَالَ النِّي آخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَٱخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاتَنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِي فَقَاضَتُ عَنْنَاهُ۔

نعالی تحالی الفاضع عیداد در ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۹ تا ۱۹۰۹ ترمذی : ۱۳۹۱ مسلم: ۱۳۲۰ مسلم: ۱۳۲۰ مسلم: ۱۳۲۰ مسلم: ۱۳۲۰ مسلم: ۱۳۲۰ ترمذی : ۱۳۹۱ مسلم: ۱۳۲۰ ترمذی : ۱۳۹۱ مسلم: ۱۳۲۰ ترمذی نامی استی استی المنظم المناس الم

تعالیٰ کو یادکر ئے پھراس کی آتھ تھیں ڈیڈ ہا آئیں۔'' گریتخصیص سات ہی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بعض احادیث میں اور اعمال پر بھی اسی اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے:

مَنْ أَنْظُرَ مُعْسِرًا أَوْوَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ- [مسلم:٧٥١]

من انظر معیسرا او وضع مصافحه می برد. \* د جوخص کمی تنگدست کومهلت دے یااس کا قرض معانی کردے تو اللہ تعالیٰ اے اس دن

ا پنے سامید میں جگہ عطافر ہائے گا جب اس کے سامیہ کے سوائسی کا سامید نہ ہوگا۔'' اینے سامید میں جگہ عطافر ہائے گا جب اس کے سامید کی استعقا

علاوہ ازیں حافظ ابن حجر بہتنائے ان صفات کی فہرست میں ایک مستقل رسالہ "معرفة العصال الموصلة الى الظلال" کے نام سے لکھا ہے جس میں ورج بالا صفات کے ساتھ

درج ذیل اعمال کوبھی شامل فرمایا ہے: مسلم ایک کا میں میں اسلمال کا کا میں میں

﴿ عِهابِهِ في سبيل الله كي مُدوكرنا۔ ﴿ قرضدار كے قرضه كي ادائيكي كرنا۔ ﴿ مكاتب

يام معم

(غلام کی آ زادی میں ) مدد کرنا۔ ﴿ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاتی ہے پیش آنا۔ ﴿ بار بارغُم ے سابقہ پرنا۔ ﴿ امانت ودیانت کے ساتھ تجارت کرنا۔ ﴿ مجدى طِرف چل كر جانا اور نا گواری طبع کے یا وجود کامل وضوکر نا۔﴿ بچاہوا کھا نامختا جوں کو کھلانے کامعمول بنالینا۔ ﴿ اپنا حق فتنه کے ڈر سے چھوڑ دینا۔ ﴿ محی ضرورت مندکی کفالت کرنا۔ (جُ الباری۱۸۳/۳)

اس موضوع پر علامہ مخاوی مربینیہ اور علامہ سیوطی مینید نے بھی با قاعدہ رسائل لکھے ہیں اورالی صفات کی تعداده ۹ تک پہنچادی ہے لیکن وہ روایتی اکثر ضعیف ہیں۔

(فيض القدريم/١١١٣ تا ١١٤)

بہرحال دنیا ہی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدان محشر میں اعزاز وا کرام کے ساتھ عرشِ خداوندی کامتبرک سایہ باعا فیت نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقاجناب رسول اللہ مالی اللہ مالی ہم رعظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خر عطافر مادی ہے ان تمام تفصیلات کے آنے کے یاد جودا گرکوئی شخص کوتا ہی کرتا ہے تواس سے برا محروم اورکوئی نہیں ہوسکتا ہے۔

# ہر حص اینے محبوب کے ساتھ ہوگا

تحضرت سعيدابن جبير فينيا فرمات بي كدايك مرتبدايك انصاري صحابي والنواس حال میں آ مخضرت مُؤافیز کی خدمت میں حاضر ہوئے کدان کے چبرے بیے حزن و ملال کے آثار نمايال تن حضورا كرم كَالْتُعْ أَنْ أَنْبِيل و كي كرفر مايا: كيابات بتم كي محملين نظرة رب مو؟ توان صحابى في عرض كياكداك الله كرسول الكي بات سوج كر مجعة م مور باع معزت مَا الله الله فرمایا: وه کیابات ہے؟ تو عرض کیا کہ بات میہ کہ آج تو ہم الحمداللہ ج عنام آپ کی زیارت اور مجلس میں حاضری ہے متنفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت میں آپ تو انبیاء عظم کے ساتھ او نچ در ج پر مول گے ( ہماری و ہال تک کہال رسائی موگی؟ ) نی اکرم کا فیزانے کوئی جواب مرحمت نبيس فر مايا - اس برحضرت جرئيل عليه في يدآيت سنائي:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءْ وَالصَّلِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا [النساد: ٦٩]



''اور جوکوئی تھم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سووہ ان کے ساتھ بین 'جن پر اللہ نے انعام کی اکہ وہ نبی اور صدیق اور شہدا اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔' چنانچے آئے مخضرت کُلِی فیچ اُنے نہ کورہ صحابی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخبری ہے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ آئے کضرت کُلی فیچ اُنے ایک کی کا ساتھ کا ساتھ کے انسان کے کال ۲۳۳)

ایک مرتبہ حضور اقد س من اللہ اللہ میں اللہ علی اللہ متی الساعة؟" (اے رہے تھے ایک ویہاتی شخص آیا اور سوال کرنے لگا: "یا رسول اللہ متی الساعة؟" (اے اللہ کی اللہ علی الساعة؟" (اے اللہ کی اللہ علی الساعة؟" (اے اللہ کی اللہ کی اللہ علی اللہ

اس طرح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ''جوتا جرصدق وامانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء' حضرات صدیقین' شہداء اور صالحین بھندنی کے ساتھ ہوگا۔

ای حدیث سے میمجی معلوم ہوگیا کہ اگر برعملوں سے مجت ہوتو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اس لئے ہمیں میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے محبوب بنار ہے ہیں؟ اورصرف ایسے بی شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کی مجبت ہمارے لئے آخرت میں نفع بخش ہو سکے۔

### حافظ قرآن كاعزاز

میدانِ محشر میں قرآنِ کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا'خود قرآنِ کریم اس کی سفارش کرے گا اوراس کو کرامت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ایک روایت میں آنحضرت کا فیٹی نے ارشاد فرمایا: يَجِي الْقُرْانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رَبِّ حُلَّهُ فَيَلْبُسُهُ تَاجِ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبّ زِدْهُ فَيْلَكِسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَرْضَ عَنْهُ فَيَرْطَى عَنْهُ فَيْقَالُ لَهُ إِقْرَأُ وَارْقَأُ وَيُزَادُ بِكُلِّ ايَةٍ حَسَنَةً

'' قیامت کے روز قر آ نِ کریم (اللہ کے دربار میں ) آ کرعوض کرے گا' کہ اے میرے رب!اس (صاحب قرآن) كوجوڑا پہنچاہئے۔ چنانچداے كرامت كا تاج پہنایا جائے گا' چرقر آن کریم سفارش کرے گا کداس کے اعزاز میں اوراضا فدفر مائے۔ چنانچداس کوعزت كاجوڑا يہنا ديا جائے گا۔ پھرقر آن كريم كے كاكدات ميرے دت! اس سے رامنى ہو جائے۔ چنا نچەاللەتغالى اس كواپنارضا بےنواز دے گا مجراس سے كہا جائے گا كەپڑھتا جا اور (جنت میں) پڑھتا جااور ہرآیت کے موض ایک نیکی میں اضافہ کیا جاتارہے گا۔'' بیاس مخفی کا اعز از ہے جس کی آج عام د نیاداروں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں 'بکلہ اگر کوئی

اس لائن میں لگتا بھی ہے تو اسے قریبی رشتہ داروں سے اور دوست واحباب سے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔میدانِ محشر میں جب اس محفل کو''عالمی اعزاز'' سے نواز اجائے گا تب ان دنیا داروں کواپی

محروى كا احساس ہوگا اورگز رى ہوئى زندگى برحسرت دافسوں ہوگا، تگراس دفت كوئى حسرت كام نهآ سکے گی۔

# حافظ قرآن کے والدین کا عزاز

قرآ نِ كريم كے ذوبعدے نەصرف به كه حافظ كوعزت ملے گی بلكه محشر كے بين الاقوامی اجتماع میں حافظ قر آن کے والدین کوبھی شاندار اعز از سے نوازا جائے گا۔ ایک روایت میں آ تخضرت مَا الله الله المارة اوفر مايا:

مَنْ قَرَا الْقُرُانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ الْبِسَ وَالِدَةُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُوْوٌةُ ٱخْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِلْدًا\_

(مشكونة شريف ١٨٦)

''جو خص قرآن كريم پڑھ كراس پر عمل كرے تواس كے والدين كو قيامت كے دن ايبا (شاندار) تاج پہنایا جائے گا جس کی روثنی اس سورج کی روثنی کے کیس عمدہ ہوگی جودیا



کے گھروں میں نکلا ہوا ہو۔ اگر تمہارے گھروں میں ہو ( لینی جب آئی دور سے سورج پوری د ناکومنور کرتا ہے تو قریب کرنے پراس کی روثنی کا کیا حال ہوگا؟) پس (جب والدین کا سے

د نیا لومنور کرتا ہے تو کریب کرتے پراک کارون کا میاحاں ہوہ ؟ جس ربیب در میں تاہی۔ حال ہے) تو تمہارا قرآن پرخود کل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (لیعنی اس ہے انداز وکرلو)۔''

مع بعزوہ ورب آج کے مادیت پرست ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے گئت جگر کو حافظ قرآن کی تعلیم دلاتا ہے تو اسے طرح طرح کے ناگوار تبعروں سے سابقہ پڑتا ہے ان سب باتوں کو برداشت کرنے اوراپی اولاد کی بہترین دیٹی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کو تمام اولیان وآخرین کے سامنے وہ عزت ملے گی جس کا تصور دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس حدیث میں ایسے والدین کے لئے انتہائی عظیم خوشخری ہے اللہ تعالی ہر سلمان کو اس عظیم خوشخری کا مستحق بنائے۔ آمین۔

### محشر میں نور کے منبر

میدان محشر میں ایک وقت ایہا بھی آئے گا کہ جا بجانور کے روثن اور منور منبر قائم کردیے جائمیں گے جن پروہ لوگ تشریف فر ماہوں گے جوآ پس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے۔جن کی حالت انہیاءاور شہداء کے لئے بھی قابل رشک ہوگ ۔ ایک روایت میں آنخضرت مُثاثِثَیْنِ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

لْمُتَحَابُّوْنَ مِجَلَالِيَ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ بِغْيطُهُم النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهُدَاءُ -''میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں تعلق وعمیت رکھے والوں کے لئے قیامت میں

سیری مت و بون ن وجہ سے انہ ہی مار جگ دیں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاءاور شہدا بھی رشک کریں گے ( یعنی ان کی تعریف کریں گے )۔

### حيار عمومي سوال

میدان محشر میں سب ہے ، ہاتوں کی تحقیق کی جائے گی' جس شخص نے ان چار سوالات کا جواب اپنی عملی زندگی میں صحیح دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتابی اورغفلت میں زندگ

گزاری ہوگی وہ نقصان اور خمارہ میں رہے گا' وہ سوالات کیا ہیں' ان کے بارے میں يغمر الما المراكة المرادفر مايا:

لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْنَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عَنْ عُمُرٍهِ فِيْمَا أَفْتَلُهُ ۚ وَعَنْ شَكِيهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ ۚ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهِ وَفِيْمَا أَتْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ

مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ۔

''کی مخص کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہٹیں گے جب تک کہ چار باتوں کی اس سے بوچھ پکھنہ ہوجائے: ﴿ عمر کباں لگائی؟ ﴿ جوانی کباں گوائی؟ ﴿ مال

کہاں سے کمایا اور کہاں ترچ کیا؟ ﴿ اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اس کے عظمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا ہی میں ان سوالوں کا بہتر جواب دینے کی تیاری

کریں تا کہ ہم آخرت کے امتحان میں سرخرو ہو تکیں اللہ تعالی ہمیں تو فق سے نوازے آمین۔







#### يهلي فصل:

# میدانِ محشر میں ' جہنم'' کولائے جانے کا منظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی ' جہنم' کو کھنچ کر لایا جائے گا'اس کی کیفیت کننی وہشت ناک ہوگی'اس کا اندازہ اس صدیث سے لگایا جاسکتا ہے' آ مخضرت مُلَّا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يُوْنَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِذِلَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَّجُرُّوْنَهَا۔

[مسلم ۳۸۱/۲ حدیث: ۷۱۶۴ النرغیب والنرهیب ۲۶۹/۴ نرمذی: ۲۰۷۳] "قیامت کے روز جہنم کواس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جوائے کھنچ رہے ہوں گے۔"

اللہ اکبرااس منظر کے نصور ہی ہے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اللہ تعالی ہم سے کواپنے عذاب اور جہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے آمین۔

# مشركين ابين معبودان باطله كساته جهنم ميس

حساب کتاب وغیرہ کی کاردوائی کھمل ہوجانے کے بعد ہرفر داور جماعت کواس کے اصل ٹھکانے تک پہنچانے کا ٹھل شروع ہوگا 'سب سے پہلے مشرکین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے لگ لیس اور پھر انہیں ان کے بتوں' پھروں اور صلیوں سمیت جہنم میں دھیل دیا جائے گا'ارشاوخداوندی ہے:

اِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوُنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱثْتُمُ لَهَا وَارِدُوْنَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَوُلَا. ابِهَا ثَمَا وَرَدُوْهَا طُوَكُلُّ فِيهُمَا خَلِدُونَ (٩٩) [الانبياء]

''اورتم اور جو پھیتم پوج ہواللہ کے سوائے ایندھن ہے دوزخ کا 'تم کواس پر پہنچنا ہے اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پینچنے اس پراور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔''

اورا کیل طویل حدیث وارد ہے:





عَنْ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَاسًا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللَّهِ هَلْ نَوْى رَبَّنَا يَوْمَ الِقْيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ هَلُ تُصَاَّرُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَوْءًا لَّيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَّهَلُ تُضَآرُّونَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُواْ لَا يَهُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُضَآرُّونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَنَعَالَى يَوْمَ الْقِيْلَةِ إِلَّا كُمَّا تُصَّآرُّونَ فِي رُؤْيَةِ آحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيْلَةِ آذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيُتَنِّعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَّاكَانَتُ تَعُبُدُ فَلَا يَبْغَى اَحَدٌّ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْاصْنَام وَالْاَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَنَّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَغْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرَّ وَ فَاجِرٍ وَّغُيِّرِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فِيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَهُدُ عُزِيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فِيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَلٍ فَمَاذَا تَنْهُوْنَ قَالُوا عَطِشْنَا يَارَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ اللِّهِمْ اَلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ اِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ ۚ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَذٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ اللِّهِمُ آلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ اِلٰي جَهَنَّمَ كَانَّهَا سَرَابٌ يَتْحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرّ وُّفَاجِرِ آتَا هُمْ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ فِي اَدْنَى صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِي رَاَوُهُ فِيْهَا قَالَ فَمَاذَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَغْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقُنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا اَفْقَرَ مَا كُنَّا اِلَّهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا مَّرَّكَيْنِ ۚ أَوْلَلْاً حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُانَ يَّنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ الَّهُ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ







عَظِيْمًا ﴾ [٤ / النساء: ٤٠] فَيقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَالِيكَةُ وَشَفَعَ النَّيُونَ وَشَفَعَ النَّيوُنَ وَلَمْ يَهُو يَكُو عُلَى الْمَالِيكَةُ وَسَفَعَ الْمَوْمِينَ فَيقِيضٌ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخُوجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْعَا دُواْ حُمَمًا فَيلُقِيْهِمْ فِى نَهْمٍ فِى اَفَوَاهِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوا لَهُ مَنْهُ الْمَحْلِقِ فَيَحُومُونَ كَمَا تَخُرُجُ الْمِجَةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ الاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اصَيْفُو وَ الْجِيْشِ وَمَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اصَيْفُو وَ الْجِيْشِ وَمَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اصَيْفُو وَ الْجِيْشِ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الشَّمْسِ اصَيْفُو وَ الْجِيْشِ وَمَا يَكُونُ اللّهَ كَانَكَ كُنت تَرْطَى يَكُونُ مَنْهَا اللّه كَانَكَ كُنت تَرْطَى يَكُونُ اللّهَ الْجَنَّةِ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُوهُ وَ الْجَنَّةِ بَعْرِي عَمَلٍ عَيلُوهُ وَلَا مَنْهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُوهُ وَلَا مُحْرَامُونَ اللّهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُوهُ وَلَا مَنْهُ اللّهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُولُ وَلَا مَنْهُولُ وَلَى الشَّمْسِ الْعَلَيْنَ مَالُمُ تُعْطِ لَمُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُومُ وَلَا الْجَنَّةُ عَلَى الشَّمْولُونَ وَاللَهُ مَنْهُ اللّهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ عَمَلٍ عَيلُومُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَى الشَّعْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْجَنَّةُ وَلَمُ اللّهُ الْجَنَّةُ وَلَمُ اللّهُ الْجَنَّةُ وَلَا عَلَى الشَّعْطُ عَلَيلُومُ اللّهُ الْجَنَاقُ اللّهُ الْمَعْرَالُ وَاللّهُ اللّهُ الْجَنَاقُ اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْجَنَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ مُنْ اللّهُ الْمُعْتَقِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ لَا وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ لَا وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ الللْهُولُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[بخارى: ٤٥١) ٢٤٣٩ مسلم: ٤٥٤]

''…… پھر جہنم ال کی جائے گی جودور سے سراب ( چیکتی ہوئی ریت جودور سے پانی معلوم ہوتا ہے) محسوس ہوگئ پھر بہور یوں سے پو چھا جائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گئے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر طابع اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا کہتم جھوٹے ہوا اللہ کی ندگوئی ہیوں ہے نداولا ذاہبتم کیا جائے ہو؟ وہ کییں گے کہ ہم جائے ہیں کہ آ پ ہمیں پانی پلائیں ٹو کہا جائے گا ( سراب کی طرف اشارہ کرکے ) کہ جاؤ کی لؤلیس وہ ( وہاں جمیں پانی پلائیں گئے کہ ہم جائے ہیں ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو بوج تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہو جہنے ہو اللہ تعالىٰ کی ندگوئی ہیوں ہے اور نہ بیٹا اب بتاؤ تمہاری کیا جا ہت ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بانی پلائی ہی ندگوئی ہیوں ہے اور نہ بیٹا اب بتاؤ تمہاری کیا جا ہت ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہماؤ کی لؤلو ہی خیا نے چودہ ہمیں ہے کہ ہماؤ کی لؤلو ہی خیا نے چودہ ہمیں وہ کہیں ہور ونصاری سب کے سب جہنم میں گریڈ ہیں کے ۔۔۔۔۔'' ان خیا



الْعَلَمِينَ فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِّنَ الَّتِي زَآوُهُ فِيهَا قَالَ فَمَاذَا تُنْتَظِرُونَ تَتَبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُواْ يَا رَبُّنَا فَارَلُنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ٱلْفَرَ مَا كُنَّا اِلَّيْهِمْ وَلَمُ نُصَاحِبُهُمْ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا مَّرَّتُين ٱوْلَلَانًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لِيكَادُانُ يُّنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ايَّةٌ فَتَغْرِفُوْنَة بِهَا فَيَقُوْلُونَ نَعَمُ فَيَكُشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ تِلْفَآءِ نَصْبِهِ إِلَّا اَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ إِيِّفَاءً وّريآءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَه طَبَقَةً وَّاحِدَةً كُلَّمَا ارَادَانْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُ وْسَهُمْ وَظَدْ تَتَحَوَّلَ فِيْ صُوْرَتِهِ الْتِيْ رَآوُهُ فِيْهَاۤ آوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ آنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أنُتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضُرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَكُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الْحِسُو ُ قَالَ دَحْضٌ مَّزِلَّةٌ فِيْهَا خَطَاطِيْفُ وَكَلا لِيْبُ وَحَسَكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكُةٌ بِقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْمَتْنِ وَكَالُمُوْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مَّسَلَّمُ وَّ مَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ وَّمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُوْمِئُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم مَامِنْ آحَدٍ تِنْكُمْ بِآشَةَ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِفْصَآءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِينَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُوْمُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمُ اَخْرِجُواْ مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمَ صُوَّرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْوِجُوْنَ خَلْقًا كَلِيْرًا قَدْ آخَذَتِ النَّارُ الِّي نِصْفِ سَاقَلِهِ وَالِّي رُكْبَتُهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيْهَا اَحَدُّ مِّمَّنْ اَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعُواْ فَمَنْ وَّجَدُنُهُمْ فِيْ قَلْيِهِ مِنْقَالَ دِينَاوٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْوِجُوْهُ فَيُخْوِجُوْنَ خَلْقًا كَيْبِرًا ثُمَّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا لَمْ نَلَوْ فِيهَا آحَدًامْمَّنْ آمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَّجَدْتُهُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ لِصْفِ دِينَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَلِيْرًا

المرف (

C

ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَلَارُ فِينِهَا مِمَّنْ آمَوتَنَا آحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارجِعُوا فَمَنْ وَّجَدْ تُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا لَمُ نَذَرُ فِيْهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُوْمَكِيدٍ الْتُحُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُو نِي بِهِلَا الْحَدِيْثِ فَاقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَ يُؤتِ مِنُ لَذُنُهُ اَخُرًا عَظِيْمًا ﴾ [٤ / النساء: ٤٠] فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَقتِ الْمَائِيكَةُ وَشَفَعَ النِّيثُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَتْقَ إِلَّا ٱرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقِيضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخُرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْعَا دُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفَوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيْلِةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِنَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّمْلِ آلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ آوْ إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ اُصَيْفِهُ وَ اُحِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اللِّي المُثِلِّلِ يَكُونُ آئِيضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَانَّكَ كُنْتَ تَرْغَىٰ بِالْبَادِيَةِ قَالَ عَيَخُرُجُوْنَ كَاللَّوْلُوْءِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَمْرِفُهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ عُنَفَاءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ ادْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَلَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيَتُمُوْهُ لَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا أَعْطَيْنَنَا مَالَمْ تُغْطِ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِيْنَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ ٱلْهَضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا آئُّ شَيْءٍ ٱلْمُضْلُ مِنْ هَذَا فَيَقُوْلُ رَضَآنِيْ فَلَا ٱسْخَطُ عَلَيْكُمُ بَعْدَةُ أَبَدًا - [بحارى: ٥٨١، ٩٤٣٩ مسلم ٢٠٢١ عديث: ٤٥٤]

باتی رہ جائیں گے وہی لوگ جواللہ کو پوج تے نیک ہوں یا بد مسلمانوں میں سے اور کھے
اہل کتاب میں سے پھر یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گائم کس کو پوج
تے ؟ دہ کہیں گے ہم پوج تے تے محترت عزیمطیا اسلام کو جواللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو جواب
ملے گائم جموئے تے اللہ حل جلالانے نہ کوئی بی بی ، شاس کا بیٹا ہوا۔ اب تم کیا چاہے
ہو؟ دہ کہیں گے اے رہ ہمارے! ہم پیاسے ہیں۔ ہم کو پائی پلا سے موگا جاؤ ہید، پھر وہ
ہا تک دیئے جائیں گے جہم کی طرف، ان کوالیا معلوم ہوگا ہیں سراب اور وہ شیط ایسے مار ہا



۳۳ کی آخری شمکاندی طرف ہوگا۔ کو یا ایک کواکی کھار ہا ہے وہ سب کر پڑیں گے آگ میں بعد اس کے نصاریٰ بلائے جائیں گے اوران ہے سوال ہوگاتم کس کو پوجے تھے؟ وہ کہیں گے۔ ہم پوجے تھے حضرت میخ کوجواللہ کے بیٹے ہیں،ان کوجواب ملے گائم جھوٹے تھے۔اللہ جل جلالۂ کی نہ کوئی جورو ہے نداس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھران ہے کہا جائے گا ابتم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب! ہم پیا ہے ہیں ہم کو پانی پاعظم ہوگا جاؤ پھروہ سب النظے جائیں سے جہنم کی طرف کویا وہ سراب ہوگا اور لیٹ کے مارے وہ آپ ہی آپ ایک ایک کو کھا تا ہوگا۔ پھر وہ سب گر پڑیں گے جہم میں یہاں تک کہ جب کوئی باتی ندرے گا۔ واان لوگوں کے جواللہ کو یو جے تنے نیک ہوں یا بداس وقت مالک سارے جہان کا ان کے پاس آئے گا۔ ایک ایک صورت میں جومشا بہنہ ہوگی اس صورت ہے جس کو وہ جانتے ہیں اور فرمائے گاتم کس بات کے منتظر ہو ہرایک گروہ ساتھ ہو گیا۔اپنے اپنے معبود کے وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے تو د نیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا ( یعنی مشرکوں کا جب ہم ان کے بہت محتاج تھے نہ ان کی محبت میں رہے بھروہ فرمائے گا میں تبہارارب ہوں وہ کہیں گے، ہم اللہ کی پناہ ما لگتے ہیں تھے ہے اور اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتے دویا تنین باریکی کہیں گے یہاں تک کہان میں کے بعض لوگ پھر جانے کے قریب ہوں گے ( کیونکہ میامتحان بہت بخت ہوگا اور شبہ ول میں زور کرے گا) مجروہ فرمائے گا چھاتم اپنے رب کی کوئی نشانی جانے ہو۔جس سے اس کو پیچانو و ہ کہیں گے ہاں پھراللہ کی پنڈ کی کھل جائے گی اور چوشف اللہ کو (ونیامیس) اینے ول سے (بغیر جبراورخوف یاریا کے ) مجدہ کرتا ہوگا۔اس کو وہاں بھی محبدہ میسر ہوگا اور جو شخص ( ونیامیں ) سجدہ کرتا تھاا ٹی جان بچانے کو ( تکوار کے ڈریے اور دل میں اس کے ا یمان نہ تھا یا لوگوں کے دکھلانے کو ) اس کی پیٹیرانند تعالیٰ ایک تختہ کر دے گا۔ جب وہ سجد ہ

کرنا جا ہے گا تو حیت گریزےگا۔ پھروہ لوگ اپناسراٹھا ئیں گے اوراللہ تعالی اس صورت میں ہوگا جس صورت میں مہلے اے دیکھا تھا اور کیے گا، میں تہارارب ہوں۔وہ سب کہیں کے قو ہمارارب ہے۔ بعداس کے جہنم پر بل رکھا جائے گا اور سفارش ( شفاعت ) شروع ہو گی اورلوگ کہیں گے، یااللہ بچا، یااللہ بچالوگوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بل کیسا

ہوگا؟ آپ سلی اللہ علید دملم نے فرمایا ایک پھیلنے کا مقام ہوگا وہاں آ تکڑے ہوں گے اور کا نے جیے نجد کے ملک میں ایک کا ٹنا ہوتا ہے جس کوسعدان کہتے ہیں یعنی ( میز ھے سروالا )

مؤمن اس پر سے پار ہوں مے بینفے بل مارنے میں بعض بکل کی طرح بعض پرند کی طرح بعضے تیز کھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی طرح اور بعض یا لکل جنم سے ف کر پار ہو جا کیں کے ( یعنی ان کو کسی فتم کا مدمہ نمیں پہنچ گا ) اور بعض کچھ صدمہ اٹھا کیں گے لیکن پار ہو جائیں گے اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں تحر جائیں گے۔ جب مؤمنوں کو جہنم سے چھٹکارا ہوگا و قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی تم میں سے اپ حق کیلئے اتنا جمكرنے والانبيں ہے، جينے وہ جمكرنے والے موں كاللہ سے قيامت كے دن اپنے ان بھائیوں کیلئے جوجہم میں ہول کے۔ (اللہ سے جھڑنے والے لیٹی اللہ سے بار بارعرض كرنے والے اپنے بھائيوں كے چھڑانے كيليے) وہ كہيں كے اے رب ہمارے! وہ لوگ (جواب جہنم میں میں) روز ور کھتے تھے ہمارے ساتھ اور نماز پڑھتے تھے اور ج کرتے تھے تھم ہوگا چھا جاؤا ور نکال لوجنبم ہے جن کوتم پہچانو، پھران کی صورتیں جنبم پر حرام ہوجا کیں گی ( اینی جنم کی آگ ان کی صورت کو بدل ندستے گی اور چیرہ ان کامحفوظ رہے گا۔ تا کہ مؤمنین ان کو پیچان لیس) اور مؤمنین بہت ہے آومیوں کو جہم سے نکال لیس گے۔ان میں بعض کوآگ نے آدمی پنڈلیوں تک کھایا ہوگا۔ بعض کو گھٹنوں تک، پھر دہ کہیں گےاہ رب ہمارے اب تو جہنم میں کوئی باتی نہیں رہا، ان آ دمیوں میں ہے جن کے نکالئے کا تو نے ہمیں تھم دیا تھا ( یعنی روز ہ ،نماز اور جج کرنے والول میں سے اب کو ٹی ٹبیس ر ہا، تھم ہوگا پھر جاؤاورجس کے دل میں ایک دینار برابر بھلائی پاؤاس کو بھی نکال لاؤ پھروہ نکالیں گے بہت ے آدمیوں کوادر کہیں گے۔اے دب ہمارے! ہم نے ٹیمل چھوڑ اکس کوان لوگوں میں ہے جن کے نکالنے کا تو نے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا پھر جاؤاور جس کے دل میں آ و معے دینار برابر بھی بملائی یاؤ اس کو بھی نکال لو، وہ چر بہت ہے آدمیوں کو نکالیس کے اور کہیں گے اے پروردگار!اب تواس میں کوئی باتی نہیں رہان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا۔ پھر جادَاور جس کے دل میں ایک وُرّہ پراپر بھلائی ہواں کو بھی نکال لویہ پھروہ نكاليس م بهت سے آدميوں كواوركميں كا اعدب جمارے! اب تواس ميس كوئى ميس رہا جس میں ذرابھی بھلائی تقی (بلکه اب سب ای تتم کے لوگ میں جو بد کار اور کا فرتھے اور رتی برابر بمی بھلائی ان میں نہتی ) ابوسعید خدری جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے يتف- اكرتم مجه كوسيانه ومانو وال حديث من يرحواس آيت كوكد إنَّ اللَّهُ لَا يَعْلِلُم مِنْقَالَ ذَرَة اخیرتک یعنی اللہ تعالی ظلم میں کرے گارتی پرابراور جو نیکی ہوتواس کو دونا کرے گا اور
اپنے پاس سے بہت کچھ ٹو اب دے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے سفارش کر چھے اور
پیغیر سفارش کر چھے اور مؤسنین سفارش کر چھے اب کوئی باتی نہیں رہا پر وہ باتی ہے جوسب رحم
کرنے والوں سے زیادہ وح کرنے والا ہے (قربان اس کی ذات مقدس کے) پھرائید شمی
آومیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں
مجھی ۔ وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو نہر میں ڈال دے گا جو جنت
کے درواز دل پر ہوگی جن کا نام نہر الحیات ہے وہ اس میں ایسا جلد تروتازہ ہوں گے جیسے وانہ باؤ کوڑے پچرے کی جگہ ہوا گا۔ تا ہے (زور سے بھیگ کر) تم دیکھتے ہووہ وانہ بائی کے بہاؤ کوڑے پچرے کی جگہ دروتا تا ہے ایک کر آب ہوگی کر گائی دورہ وانہ کی پاس بوتا ہے بھی درخت کے پاس اور جوآ فناب کے درتے پر

وائد فی پر کے پال ہونا ہے اور تحصی ہوں اور دو ایک اور دو ایک سامان کے اور دو ایک سامان کے اور اس اوایت ہے معلوم ہوگیا کہ بخانی ساق کے بعد جب مؤمنین تجدہ سے سرا تھا کیں گئو گئا کہ ان وقت اُنہیں اللہ رب العزت اپنی روک سے مہار کہ سے مشرف فرمائے گا اور ہر خض اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس طرح ابنی کی سعادت حاصل کرے گا جیسے لوگ ہر جگہ سے ہر اور چا ند کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو منافق تحدہ سے محروم ہوں گئو دو اپنے کفرو نفاق کی بناء پر اللہ تعالی کی زیارت سے بھی محروم ہوں گئو آ آ ن کر یم میں ارشاد ہے: ﴿ کَالّا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ رَبِّهِ ہُم یَوْمَ مُؤْدُونَ کِھُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ عَنْ رَبِّهِ ہُم یَوْمَ مُؤْدُونَ کِھُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہم سب کو اپنی روئیت سے اس دن روک و سے جا کیں رک و بیا میں گئی گئی اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی روئیت سے اس میں روگ کے ہوں وہ سے جا میں میں گئی گئی ۔ ( خو الباری ۱۱ / ۵۵ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی روئیت سے بہرہ وور فرمائے۔ آ میں۔

### ووري فعل:

# ميدانِ محشر كي اندهيريوں ميں نور كي تقسيم

الل ایمان اورمنافقین میں امتیاز اور آخری امتحان کے بعد پورے میدان میں خت اندھیرا طاری کر دیا جائے گا' مجرائل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے نورعطا کیا جائے گا'ای نور اور روثنی کے ذریعہ دو الحکے اہم ترین مرحلہ یعنی' ملی صراط'' کو مطے کریں گے اور



🕜 آخری شمکانہ کی طرف 🗬 ۔ بالآخر جنت میں پینچیں گئے منافقین کو یا تو بالکل نور سے محروم رکھا جائے گا' یامعمو لی نور دے کر عین ضرورت کے وقت ان سے نور چھین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اندھیرے میں کھڑ ہے ك كفر ، وجائيس ك قرآن كريم من ارشادر بانى ب:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُورُهُمُ بَيْنَ آيَدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمُ بُشُرِحُمُ الْيَوْمَ جَنْتٌ تَحْرِىٰ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيُّمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَتُ لِلَّذِينَ امْنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُوْرِكُمُ عَقِبَلَ ارْجِعُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَعِسُوا نُورًا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْدٍ لَّهُ بَابٌ ﴿ بَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمُ الْمُ نَكُنُ مَّعَكُمْ ﴿ قَالُوْا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ ٱنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَيْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّحُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (١٤) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۖ مَأُوكُمُ النَّارُ ۗ هِيَ مَوُلَكُمُ ﴿ وَبِشَنَ الْمَعِيرُ (١٥)

" دجس دن تو ديکھے ايمان والے مردول كو آدرايمان والى مورتول كو كدوورتى موئى چلتى ہے ان کی روشی ان کے آ گے اور ان کے دائے خوشخری ہے تم کو آج کے دن باغ میں نیجے بہتی ہیں جن کے نہریں 'سدا ہوا میں ' پیرجو ہے بھی ہے بڑی مراد ملنی جس دن کہیں گے د غاباز مرد اور دغا بازعورتیں ایمان والول کوراہ دیکھو ہماری ہم بھی روشی لیس تمہارے ٹوری کو کی کیے گا لوٹ جاؤ بیچیے کھر ڈھویڈ لوروشی پھر کھڑی کر دی جائے ان کے چ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی ظرف عذاب۔ بیان کو پکاریں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ماتھ ؟ کہیں گے کیول نہیں! لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کواور راود کھتے رہے اور دھو کہ میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پریہاں تک کہ آپہنیا تھم اللہ کا اور تم کو بهكا ديا الله كے نام سے اس دغاباز نے سوآج تم سے قبول ند ہوگا فدير دينا اور ند مكروں ے کم سب کا گردوز نے ہاوروہی ہے دین تمہاری اور بری جگہ جا پہنچ۔

نورمیں زیادتی کے اسیاب

احادیث طیبہ میں ان میارک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جومیدان محشر میں نور کی زیادتی

کاسب بنیں گے'ان میں بے بعض اعمال کا خلاصہ پیسے : ''سابہ میں اس کے اس کا میں اس کے ایک میں ان کا کہ کا میں کا م

 اندهیری رات میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لئے مجد جانے والوں کو آنخضرت کُانِیْجُا نے کال نور کی خوشخری سنائی ہے۔ (ایوداؤڈ ترندی)

ک مطلقان وقته نمازوں کی پابندی کوموجب نور قرار دیا گیااور نماز چھوڑنے کونور سے محروی کا سب بتایا گیا۔ (سنداحمہ)

مب مایا یا۔ رہیں۔ کہ میں کا اتا نور ہوگا جواس کی جگہ سے مکہ کرمہ تک محیط ہوگا اور ایک روایت میں ہے۔ کہ جو محف ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ جو محض جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کامعمول رکھے گا اس کو قدم سے آسان تک نوعظیم عطا ہوگا۔ (طبرانی)

قرآ ب کریم پردهنا تیامت میں باعث نور ہوگا۔ (منداحم)

۵ دروو شریف بردھے نے نورعطا ہوگا۔(دیلی)

﴿ جَعْرَهُ فَ فُراغت پرجوبال طلق كرائ جاتے بين اس كے بربال كے بدلے ميں نور عطا ہوگا۔ (برار) عطا ہوگا۔ (برار)

کا دومار برن کی مات اسلام میں سفید ہوجا ئیں (مسلمان بوڑھا ہوجائے) تو بیسفید پل اس کے لئے نور ہوں گے۔ (طرانی)

جہاد فی سبیل اللہ میں استعال کیا جائے والا ہر تیر باعث نور ہوگا۔ (بزار)

پازاریس الله کویا در کھنے والے کو بھی ہر بال کے بد لے نورعطا کیا جائے گا۔ (بیش)

﴿ وَخُوصَ كُنَى مسلمان كَى تَكليف دوركرد نه الله تعالى اس كے لئے بل صراط برنور كے دو عظيم شعبه مقرر فرمائے گا جس سے ایك جہاں روش ہوجائے گا جس كی مقدار اللہ کے

علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔(طبرانی مخص از معارف القرآن ۸/۳۰۹-۳۰۹) اس کے برخلاف اعمال سدیر جنتے زیادہ ہوں گے روشنی اسی اعتبار سے کم ہوتی جائے گ

اس کے برخلاف اعمال سیر جینے زیادہ ہوں لے روئی اس اعبار سے م ہوں جانے ق بالخصوص اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں اور ایذاءرسانیاں قیامت میں خت اندھیر یوں کا باعث ہوں گی اس لئے ایسے اعمال بدسے اپنے کو بچانالازم ہے اورا عمال صالحہ اختیار کر کے دنیا بی میں قیامت کے نور کی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔اللہ تعالی پوری امت کونو رہتام کی دولت سے نوازے۔ آمین

RYB



# يل صراط

اس کے بعد جہنم پر ایک بل قائم کیا جائے گا جس کا نام''مواط'' ہوگا۔ یہ بل بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ (سلم شریف ۱۰۳/۱) بل پر سے گزر کر اہل المان جنت كى طرف جائيل گئے جو جھتاز يادہ پخته ايمان اور بہترين عمل صالح والا ہوگاوہ اتى ہى تیزی اور عافیت سے بل صراط پر سے گزر جائے گا اور جولوگ م عقل ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دریش گزر سکیں گے اور جو بدعمل ہوں گے ان کو بل صراط کے کنارے گلی ہوئی سنڈ اسیاں پکڑ کرس اوسینے کے لئے جہم میں ڈال دیں گی۔اللّٰهم احفظنا مند۔ آ تخضرت مَا اللهِ أَلَيْ أَلِي ارشاد فرمايا:

..... ثُمَّ يُضُرِّبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ فِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الْمِحِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَّوِلَّةً فِيْهَا خَطَاطِيْفُ وَكَلَا لِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالِ لَهُا السَّعْدَانُ فَيَمُّوُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْبُرُقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْعَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مَّسَكَّمٌ وّ مَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامِنْ آحَدٍ مِّنْكُمْ بِآشَدَّ مُنَاشَدَةً لِّلَّهِ فِي اسْتِقْصَآءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُوْمِينُنَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمَ صُّوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَفِيْرًا قَدْ اَخَذَتِ النَّارُ الِي نِصْفِ سَاقَيْهِ وَالِّي رُكْبَتَنِهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِينُهَا اَحَدٌ مِّمَّنُ اَمُونَنَا بِهِ فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَيْيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا اَحَدَّامْمَنْ اَمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ زَّجَدْتُهُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَلِيْرًا· لُمَّ يَقُونُونَ رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ امَرْتَنَا آخَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي



قَلْهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهُ فَيُجْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا لَمُ نَلَرُ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ آبُوْسَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَّمْ تُصَدِّقُوْ نِي بِهِلْذَا الْحَدِيْتِ **فَاقُرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمُ ﴿**إِنَّ اللَّهَ لَايْظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَذَنُهُ اَجُرًا عَظِيْمًا﴾ [٤ / النساء: ٤٠] فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلْئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُوْمِنُونَ وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا ٱرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقِبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْعَا دُوْا حُمَمًا فَبُلْقِيْهِمْ فِى نَهْرٍ فِي ٱقْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيْلِةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ آلَا تَرَوْنَهَا تَكُوْنُ إِلَى الْحَجَرِ آوْ إِلَى الشَّجَرِ مَايَكُوْنُ إِلَى الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَ ٱجِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا اللِّي الظِّلِّ يَكُونُ آبَيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَانَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّوْلُوْءِ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعُرِفُهُمُ آهُلُ الْجَنَّةِ هَٰؤُلَآءِ عُتَفَآءُ اللَّهِ الَّذِيْنَ آدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَلَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَآيَتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْطَيْتَنَا مَالَمْ تُغْطِ آحَدًا مِّنَ الْغَلَمِيْنَ فَيَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى ٱلْفَصَلُ مِنْ هَلَـا فَيَقُوْلُونَ يَا رَبَّنَا اَتُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُولُ رَضَآنِيْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمُ بُعْدَةُ اَبَدًا۔ [بخاری: ٤٥٨١؛ ٧٤٣٩ مسلم حدیث: ٤٥٤]

بعداس کے جہنم پر مِل رکھا جائے گا ادر سفارش ( شفاعت ) شروع ہوگی اورلوگ کہیں گے، یا الله بياه ما الله بحالوگوں نے كہايا رسول الله على الله عليه وسلم ! بل كيسا موكا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا ایک بھیلنے کا مقام ہوگا و ہاں آگئزے ہوں گے اور کا نئے جیسے نجد کے ملک میں ایک کا نثا ہوتا ہے جس کوسعدان کہتے ہیں لینی (ٹیڑ ھے سروالا) مؤمن اس پر سے یار ہول مے بعضے بل مارنے میں بعض بحلی کی طرح بعض پرند کی طرح بعضے تیز گھوڑوں کی طرح بعض اونوں کی طرح اور بعض بالکل جہم ہے نج کر پار ہوجائیں گے (یعنی ان کو کی قتم کا صدمہ نہیں پہنچ گا) اور بعض کچے صدمہ اٹھا ئیں گے لیکن پار ہوجا ئیں سے اور بعض صدمہ اٹھا کر



ه ۲۳۸ م آخری شکاندی افراف (۱۳۳۸ م جہنم میں گر جائیں گے۔ جب مؤمنوں کو جہنم سے چھٹکا را ہو گا تو تتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی تم میں سے اپنے حق کیلئے اتنا جھڑنے والانہیں ہے، جتنے وہ جھڑنے والے ہول گے اللہ سے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کیلیے جوجہنم میں ہوں گے۔ (اللہ سے جھکڑنے والے لیتی اللہ سے بار بارعرض کرنے والے اپنے بھائیوں کے

چیزانے کیلئے )وہ کہیں گےا۔ رب ہمارے!وہ لوگ (جواب جہنم میں ہیں)روزہ رکھتے تے ہمارے ساتھ اورنماز پڑھتے تھے اور فج کرتے تھے تھم ہوگا اچھا جا دَاور نکال لوجہم ہے جن کوتم پیچانو ، پھران کی صورتیں جہنم پرترام ہوجا ئیں گی (لیتیٰ جہنم کی آگان کی صورت کو بدل ندسکے گی اور چیرہ ان کامحفوظ رہے گا۔ تا کہ مؤمنین ان کو پیچان لیں ) اور مؤمنین بہت ے آدمیوں کوجہم سے نکال لیس کے۔ان میں سے بعض کوآگ نے آدمی پنڈ لیوں تک کھایا ہوگا۔ بعض کو گھٹنوں تک، پھروہ کہیں گےاے دب ہمارے اب تو جہنم میں کو کی باتی نہیں رہا، ان آومیوں میں ہے جن کے فلالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ( یعنی روزہ، نماز اور ج کرنے والوں میں سے اب کوئی نہیں رہا، بھم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار برابر بھلائی یاؤ اس کوبھی نکال لاؤ کھر وہ نکالیں گے بہت ہے آدمیوں کو اور کہیں گے۔اے رب . ہمارے! ہم نے نہیں چھوڑا کسی کوان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا پھر جادَ ادر جس کے دل میں آ دھے دینار برابر بھی بھلائی یا وَ اس کو بھی نکال لو، وہ پھر بہت ہے آ دمیوں کو نکالیس کے اور کہیں گے اے پر ورد گار!اب تو اس میں کوئی ہاتی نہیں رہا ان لوگوں میں ہے جن کے نکالنے کا تو نے تھم دیا تھا۔ تھم ہوگا۔ پھر جاؤاور جس کے دل میں ا یک ذرّہ برابر بھلائی ہواس کو بھی نکال او۔ پھروہ نکالیں گے بہت ہے آ دمیوں کو اور کہیں کے اے رب جارے! اب تو اس میں کوئی نہیں رہاجس میں ذرائجی بھلائی تھی (بلکداب سب ای متم کے لوگ ہیں جو بدکاراور کا فرتھے اور رتی پر ایر بھی بھلائی ان میں نہتی ) ابوسعید خدری جب اس مدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے۔اگرتم جھے کوسچانہ جانو، اس مدیث مِن يرْحُواسُ آيت كوكه إنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ فَرَّةٍ - اخْرَتَك يَعْيَ الله تعالى ظلم نبيس كركارتى برابراور جونيكى مولواس كودونا كركا اورائي باس بهت كي وابدب گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گافرشتے سفارش کر چکے آور پیٹیمرسفارش کر چکے اور مؤسین سفارش كر يكاب كوئى باتى نبيل ر بايرده باقى ب جوسب رحم كرن والول سے زياده رحم كرنے والا



ہے ( قربان اس کی ذات مقدس کے ) مجرایک مٹھی آ دمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس . میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں جھی۔وہ جل کرکوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر الله تعالی ان لوگول کونېريش وال دے گاجو جنت کے درواز ول پر ہوگی جن کا نام نېر الحيات ہے وہ اس میں ایسا جلد تر وتازہ ہوں گے جیسے دانہ یانی کے بہاؤ کوڑے کچرے کی جگہ پر اُ گ آتا ہے(زورے بھیگ کر)تم دیکھتے ہووہ دانہ بھی پقر کے پاس ہوتا ہے بھی درخت کے یاس اور جوآ فآب کے زخ پر .....

یل صراط پر ہے کوئی کا فریا منافق نہیں گز رے گا' صرف اہل ایمان ہی گز ریں گے'جن میں سے سزا کے مستحق بدعمل جہنم میں گر جا ئیں گے ادر ایک مدت کے بعد ان کی معافی ہو جائے گی۔

### شفاعت كادوسرامرحله

بل صراط پر گزرنے ہے قبل جو اِحصرات شفاعت اور سفارش کے اہل ہوں گے' ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی جیرا کہ حدیث بالا کے جملہ ((و تحل الشفاعة)) ہے معلوم ہوتا ہے' بیسفارش کا دوسرا مرحلہ ہے'جس میں کچھخصوص قتم کے حضرات کوبطور اعزاز واکرام ہیہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ان متعلقین کے حق میں سفارش کریں جومؤمن تو ہیں کیکن اعمال میں کوتا ہی کی وجہ سے مستحق جہنم ہو چکے ہیں ان باعزت سفارش کرنے والوں میں حصرات انہیاء كرام يَظِير اور درج ذيل لوگ شامل ہوں كے۔ (ستفادنو دى كل سلم ا/ ١٠٠٠ كمال المعلم)

💠 باعمل حافظ قرآن کو اپنے اہل خاندان کے دی افراد کو عذاب سے بچانے کی سفارش کرنے کی اجازت ملے گی چنانچدان کے تن میں اس کی سفارش قبول کی جائے گ۔

(مشكوة ا/ ١٨٤)

دنیامیں اگر کسی بدهمل شخص نے کسی نیک عمل والے شخص پر کوئی احسان کیا ہوگا تو وہ بدهمل نیک عمل والے فخص کود کھے کراس کواحسان یاد دلائے گا اور سفارش کامتنی ہوگا' چنا نچہاس کی سفارش سے بد مل شخص عذاب سے فی جائے گا۔ ( الد کرہ )

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کے علماءا درشہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازت دی



جائے گی۔(مکلوۃ شریف، (۱۹۵/

# بل صراط پر''امانت''اور''رحم'' کی جانچ

بل صراط کے دائیں بائیں''امانتداری'' اور رشتہ داری''مجسم شکل میں موجود ہوں گے اور بل صراط ہے گزرنے دالوں کا جائزہ لے رہے ہوں گے اور بید دونوں صفاتِ عالیہ اپی رعایت رکھنے والوں کے حق میں گواہی دیں گی اور کوتاہی کرنے والوں کے خلاف جحت قائم کریں گی، آ تخضرت مَا النَّالِيِّ فَيْ ارشاد فرمايا:

وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ والرَّحِمُ فَتَقُوْمَان جَنْبَتَى الصِّواطِ يَمِينًا وَ شِمَالًا - [منف عله] ''اور امانت اور رشتہ قرابت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ بل صراط کے داکیں باکیں کنارے پر کھڑے ہوجا نیں گے۔

اس كى شرح فرماتے ہوئے حضرت حافظ ابن تجر مينية فرماتے ہيں:

"والمعنى ان الاماتة والرحم لغظيم شانهما و فخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للامين والخائن والواصل والقاطع فيحاجان عن الحق و يشهدان على المبطل- [فتح الباري ٥٥٣/١٤]

'' اورمطلب یہ ہے کدامانتداری اور رشید داری کی عظمت شان اور بندوں پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بناء پر ان دونوں کو پل صراط پر امین اور خائن اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے اور قطع کرنے والے کے لئے کھڑا کیا جائے گا کیس بیدونوں حق ا دا کرنے والے کی طرف سے دفاع کریں مے اور باطل مخص کے خلاف گوا بی ویں مے۔'' اس لئے اگر جمیں اپنی موات کا خیال ہے اور بل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو جمیں ا مانت ودیانت اور رشته داری کالحاظ ر کھنالا زم ہے ٔ اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر بخت رسوائیوں کا سامنا كرتاية بكا اللهم احفظنا منه

بل صراط يرسه كزرت موئ الل ايمان كى شان بل صراط پرگزرتے وقت مالے مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی

پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں ستر ہزارافرادشا مل ہوں گے جن کے چیرے چودھویں کے جا ند کی طرح چک دمک رہے ہوں گئے ان کے بعد تیز روشی والے ستاروں کے مانند چکدار چرے والے حضرات گزریں گئے پھرای ترتیب ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان گزرتے رہیں گئ ارشادنبوی ہے:

ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو ۚ أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَّجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبِنْدِ سَبْعُونَ الْفًا لَّا يُعَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ كَاضُوءِ نَجْمٍ فِي السَّمَآءِ ثُمَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ نَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَهُونَ حَتَّى يُخُرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْم مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ اَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَآءَ حَتَّى يَنْبُوُوا نَبَاتَ الشَّئَ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقَةُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَا لِهَا مَعَهَا۔

'' مجراہل ایمان نجات یا کیں گئے ہیں ان میں ہے کہلی کھیب اس شان ہے گزرے گی کہ ان کے چیرے چود ہویں رات کے چاند کی مانند چکدار ہوں گئے بیستر بزار کی تعدادیس ہوں گے جن کا حساب کتاب کچھ نہ ہوگا' بھران کے بعد اس طرح چمکدار چبرے والے ہوں گئے جیسے آسان میں حیکنے والاسب ہے روشن ستارہ ہوتا ہے پھراسی طرح درجہ بدرجہ۔''

ہماری بیخواہش ہونی چاہیے کہ ہم ایے اعمال کے کر دنیا ہے جا کیں کہ بل صراط ہے گزرتے وقت ہم سرایا روثنی میں ہول اور ہمارے بدن کے ہر ہر جز سے نور افشانی ہورہی ہو۔ وما ذلك على الله العزيز\_

جنت کی طرف روانگی اور معاملات کی صفائی

مل صراط سے بحفاظت یار ہونے کے بعد جنتیوں کے جتھے جنت کی طرف چلیں گے تو جنت کے دروازے تک پہنچنے سے قبل ان سب کوایک خاص نہر کے بل پر روک لیا جائے گا اور ا أخى مى كاندى طرف 🔞 مى المادى المواف

ان کے درمیان اگر حق تلفی وغیرہ یا کینہ کپٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت میں داخلہ سے قبل وہیں معافى الله في كرك البيس ياك صاف كردياجائ كا قرآن كريم مين ارشادفر مايا كيا:

وَنَزَعُنَا مَا فِي صُلُوُوهِمُ مِّنُ عِلْ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرْ ۖ -[الأعراف: ٤٣] ''اور پچھان کے دِلول میں غبار تھا' ہم اس کو دور کر دیں گئے ان کے پنچے نہریں جاری ہوں گی۔''

اورة تخضرت كَالْيَكِمُ في اس كى مزيد تفسيل اس طرح بيان فرمائى:

يَخُلُصُ الْمُوْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُخْسَوْنَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقَصُّ لِمُعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مَطَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُلِّبُوا وَلُفَّقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِيْ دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآحَدُهُمْ اَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمُنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنيَا- [بعارى شريف ٢ /٦٩٧ عديث رقم: ٦٥٣٥] "الل ایمان جہم سے نجات یا جانے کے جعد جنت اور جہم کے درمیان ایک پل پر روک لئے جائیں مے پھران سے آپس میں دنیا میں جوجی تلفیاں ہوئی ہوں گی ان کی معافی تلافی کی جائے گی تا آئد جب انہیں پاک صاف کردیا جائے گا تو انہیں جنت میں واظلہ کی اجازت ملے کی اور تتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (مُثَاثِیْز) کی جان ہے جنتیوں میں سے ہر خف اپنے جنت کے گھر کے بارے میں دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان اور معرفت

جنت کا در وازہ کھلوانے کے لئے آئخضرت مُنَا لِیُکا کی سفارش

جب الل جنت ؛ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بندیا کیں گے؛ جنت میں جانے کا اشتیاق بہت زیادہ ہوگا اس لئے جلد از جلد جنت میں داخلہ کے لئے حفرات انبیاء نظام سے سفارش کی درخواست کریں گئ بالآخرسید الاقلین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول الله تأفیخ ارگاء رب العالمین میں تجدہ ریز ہوجائیں کے اور اپنی امت کے جنت میں داخله کی سفارش پیش فر مائیں گے ارشاد نبوی ہے:

فَالِيْ نَحْتَ الْعَرْشِ فَالْمُ سَاجِدًا لِّرَاتِي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ





مَّحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّهْ يَفْتَحْهُ لِآحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعُ تُشَفَّعُ فَارْفَعُ رَأْسِيْ فَاقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمِّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدُخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَّا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْآيْمَنِ مِنْ الْوَابِ الْجَنَّةَ وَهُمُ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيْمَا سِواى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ وَالَّذِى نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيْعِ الْجَنَّةَ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَ بُصُواى۔

حدیث رقم: ۲۵۰۰ بخاری: ۳۳۲۱، ۳۳۲۵ زو۷۱۲ ترمدی: ۲۴۳۴ ۲ ''پیں میں عرش کے بیچے آ کر اپنے بروروگار کے سامنے تبدہ میں گر جاؤں گا' پھر القد تعالی میرے سینہ کو کھول دے گا اور میرے ول میں اپنی حمد و ثناء اور بہترین تعریف کے وہ کلمات القاء فرمائے گا جو مجھ ہے قبل کسی کے لئے القاء نہ کئے گئے ہوں گے چھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا' اے محد! آ بانی امت میں سے ان لوگوں کوجن برحساب کتاب نہیں انہیں جنت کے واپنے دروازے سے داخل فر ما دیجئے اور بیلوگ دیگر درداز دل میں دوسرے لوگول کے ساتھ شرکت کا حق بھی رکھتے ہیں (یعنی انہیں بیاعز از حاصل ہوگا کہ جس دروازے ہے حا ہیں داخل ہوجا کیں )۔۔۔۔۔الخ

اورایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مُلَاثِیّاً نے ارشادفر مایا:

اتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَٱقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرُتُ لَا أَفْتَحُ لِا حَدِ قَبْلَكَ - [مسلم شريف ١١٢١١ حديث رف: ٤٨٦] '' میں قیامت میں جنت کے دروازے پر جا کراہے تھلوانے کی کوشش کروں گا تو جنت کا خازن يو يتھ كاكرآ بكون بي على كبول كاكر محرا تووه جواب وے كاكرآب ى ب متعلق مجھے علم ہوا ہے آ پ ہے بل میں سی کے لئے درواز ونہیں کھولوں گا۔''

جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال صحیح احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ امت محمد بیلی صاحبها الصلوٰ قوالسلام کے ستر ہزار

یاسات لا کھنٹوش نفییب افراد ہیک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں دا خلہ ہے مشرف ہول گے۔

(مسلم شریف ۱۱۶۱) اور رّ ندی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار

اور ہوں گے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی شان کے مطابق مٹھی بھر افراد بھی بلا

حساب كتاب داخل مونے والے ہوں كے \_ (الذكرة ٢٣٣، فخ الباري١١/١٠٥)

اورایک روایت میں تفصیل ہے کہ اولا آپ گانٹی کوستر ہزار کے عدد سے خوشخری سنائی گئی جس پرآپ نے اضافہ کی درخواست فرمائی تو آپ کومژ دہ سنایا گیا کہ ستر ہزار میں ہرفرو کے ساتھ ستر ہزار افراد اس جھے میں شامل ہول گے۔ (نوادر الوصول الذکرہ: ۴۳۳) اس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد 4س کر وڑ تک پہنچ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کواس مبارک جماعت کا

ساتھ نفیب فرمائے۔ آبین

جب آنخضرت مُلْقِيمًا نے ان باسعادت حضرات کا تذکرہ نی یا تو صحابہ جھائی میں اس بات پر بحث شروع ہوگئ کہ بیزوش نصیب افراد کس طبقہ ہے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیمقام تو بس انبیاء پین کول سکتا ہے بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ ہی شامل ہوں گے جوابتداء ہی ہے اسلام میں شامل رہے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں تجمى بھى شرك نبيں كيا ہے نيز بعض ديگر رائيں بھى سامنے آئيں نبى اكرم فاليوان دريافت فرمایا که کس بارے میں بحث کی جارہی ہے؟ صحابہ جہ ایج نے سب راکیں بیان فرما دیں تو آسيمَ كَالْمُنْيَامِ نِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهِ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَايَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

[مسلم شريف ١١٧/١ حديث رقم: ٥٢٥]

'' وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیںا ور نہ کراتے ہیں اور نہ (بدفالی) کے لئے پرندوں کواڑاتے ہیں اوراپنے رتِ پر کالل تو کل کرتے ہیں۔''

اس حدیث کا مطلب میر ہے کہ جنت میں سب سے پہلے وا خلہ کا شرف حاصل کرنے

والے افراد ہوں گئے جواپنے کمال تو کل کی بناء پر دنیوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے اور ہراس بات سے بیچتے ہوں گے جس میں شرک کا ادفیٰ شائر بھی پایا جائے مثلاً آیات قرآنیہ باريس باريس و المريض ال

اور کلمات صحیحہ پر پینی تعویذ اور جھاڑ پھونگ اگر چہ درست ہے گراس میں عوام دخواص کے عقیدے گبڑنے کا امکان زیادہ رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے میں احتیاط ہے کام لیتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر کھمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔

(مستفاد فتح الباري ١٠/ ١٩٨)

یباں یہ واضح رہنا جا ہے کہ اللہ تعالی پرتوکل کا مطلب یہ ہرگر نہیں ہے کہ آ دی دنیا کے اسباب کوترک کر کئے ہاتھ رپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہے نیجہ کی امیدر کئے بلکہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب دنیوی فاہری اختیا رکر کے کامیا بی کی امیداللہ تعالی ہے رکھی جائے مثلاً کھیت میں محنت کر کے نیچ ڈال دے پھر پیداوار کی امیداللہ ہے رکھ ای طرح دُکان میں سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی امیداللہ ہے رکھ نیٹا نچ حضرات انبیاء بیٹ کی صفت یہی ربی میں سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی امیداللہ ہے والکوئی نہیں ہوسکتا انبوں نے مال حاصل کرنے ہوالا کوئی نہیں ہوسکتا انہوں نے مال حاصل کرنے ہوالا کوئی نہیں ہوسکتا انہوں نے مال حاصل کرنے میں استعمال فرمائے کے اسباب اختیا رفر مائے ای طرح دشنوں ہے مقابلہ کے لئے فوج اور ہتھیا راستعمال فرمائے اور پھر کامیا بی اور ناکا می کے متعلق اللہ تعالی کی قدرت اور فیصلہ پر بھروسے فرمایا' یہی اصل میں توکل کی حقیقت ہے۔ (فیالہ رہماری) ا

اور حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب وارد ہے وہ صرف ایسے اسباب میں جنہیں اختیار کرنے میں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا اور یہ بھی کامل درجہ ہے جو شخص اس درجہ پر نہ ہواہے بھی غیر متوکل نہیں کیا جاسکتا۔

# جنت میں اہل جنت کے دا خلہ کا شا ندار منظر

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اٹھالی صالحہ کی مناسبت ہے لوگ ان درواز وال سے جنت کے آٹھ درواز وال ان درواز وال سے میں داخل ہوں گئے ایک دروازہ ''ریان'' کے نام ہے ہوگا جس ہوگا جس موروزہ داروں کو واخلہ کی وعوت دی جائے گئ ای طرح ویگر اٹھال کرنے والوں کا حال ہوگا' بعض خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے بھی ہول کے جیسے سیدنا حضرت صدیق آکبر جائین کہ ان کا نام ہر درواز ہے پکارا جائے گا بعنی ہر دروازہ متنی ہوگا کہ اس کی طرف سے سیدنا حضرت صدیق آگبر جائین جسیدنا حضرت صدیق آگبر جائین

© ۲۵۱ (م) آ فری ٹھکانہ کی طرف (م) ابل جنت تھکتے و کمتے چروں اور خوتی اور مسرت سے معمور دِلوں کے ساتھ جھتے کے جھے بنا کر جنت میں داخل ہو رہے ہول گئ جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہول گے اور پیرے دار فرشتے آئے والوں کا پرتیاک استقبال کر رہے ہوں کے اور ہر طرف ہے مبار کبادیوں کی آوازیں گوخج رہی ہول گی اورادھرسب اہل جنت اپنے محبوب پروردگار کی حمرو ثناء اور هر كى ادائيكى ميس مشغول هول ك الغرض اليها بشاشت الكيز، فرحت آميز ادر مسرت آ گیس ماحول ہوگا جس کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر أور زبا نیس عاجز ہیں اور جس کے تصور ہی سے دل کے جذبات کل اٹھتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کا شوق چنگیاں لینے لگتا ہے، رحمت خداوندی ہے کیا بعید ہے کہ وہ اس شوق کو محض اپنی رحمت سے حقیقت بنادیے ان شاء اللہ ای خوش نمامنظر کوقر آن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَسِيقَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا طَحَتَّى إِذَا جَاَّءُ وَهَا وَفُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنْتُهَا سَلَمٌ عَلِيَكُمْ طِبْتُيمُ فَادْخُلُوهَا خَلِدِيْنَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَالْوَرَنَّنَا الْأَرْضَ نَتَبَّوَّأُ مِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَامًا فَيَعُمَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ (٧٤) ''اور لے جائے جائے میں گے وہ لوگ جواپنے رہ سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ در گروہ 'یہال تک کہ جب پینچ جا <sup>ن</sup>یں اس پراور کھونے جا ئیں اس کے درواز ہے اور کہنے لگیں ال کواس کے پہرے دارسلام پہنچ تم پڑتم لوگ یا کیزہ ہو سوداخل ہو جاؤاں میں سدار ہے کواور بولیس گےشکر اللہ کا جس نے نچا کیا ہم سے اپناوعدہ اور وارث کیا ہم کواس زیین کا' گھر بنالیں بہشت میں جہال جا ہیں موکیا خوب بدلہ ہے محت کرنے والوں کا۔''

الله تعالی ہم سب کو اپنے قضل و کرم ہے ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے' آ میں۔

جنت کی وسعت

جنت کی وسعت کا دنیا میں کوئی انداز ونہیں لگایا جا سکتا' قر آن کریم میں ہمارے تصور کا خیال کرتے ہوئے بیار شادفر مایا:

وَسَارِعُوا الِّي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُلِا أُعِدَّتُ





للُمُتَّقِيُنَ (١٣٣) [آل عمران]

''اور دوڑ ومغفرت کی طرف جوتمہارے بروردگار کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسان اور زمین اور وہ تیار کی گئی ہے اللہ ہے ڈرنے والول

اورمسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والےسب ہے آخری شخص کو دنیا کے دس گئے کے بقدروسعت والی جنت عطافر مائی جائے گی۔ (مسلم تریف ۱۰۱/۱) تو جب اونی درجہنتی کے حصہ میں اتنی وسیع جنت آئے گی تو اعلیٰ درجات والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے۔

# قرآنِ كريم ميں جنت كى نعتوں كامخضرحال

جنت میں کیا کیانعتیں کس انداز کی ہوں گئ اس کا تصور کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں وہاں کی نعتیں ایسی ہوں گی جو کسی کی آئے گھ نے بھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب وخیال بھی نہیں گزرا' آج جوہمیں ان فعتوں کے متعلق قر آن وحدیث میں بتایا جار ہا ہے یہ در حقیقت شوق ولانے کا ذریعہ ہے ان بشارت آمیز حالات کوئ کر ہمارے دل میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں واقعہ ہیے کہ جنت کی نعتیں ہمارے ان محدود تصورات ہے کہیں زیاده پژه کر میں اوران کا اصل علم ان شاءاللہ انہیں دیکھ کر ہی ہوگا۔

قرآن کریم میں اہل جنت ہے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِي لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ اَعُيُنَّ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

'' سوسی څخص کوخرنہیں جو جو آئھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسےلوگوں کے لئے خزانۂ غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صله ملا ب۔

اورایک جگهارشادِ عالی ب:

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَعِيُّ آنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّْعُونَ (٣١) نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيُمِ (٣٢) [حم السجدة]

| اٹھکانہ کی طرف کھوں          | Si prond                                                                                               | بارب بنتم                              | _CE              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| کے وہاں ہے جو کچھ مانگو'     | جو جاہے جی تمہارا' اور تمہار ۔                                                                         | ۔ ے کئے وہاں ہے                        | أورتمهار         |
|                              | ن کی طرف ہے۔''                                                                                         | والسائعت والسائح فهرياا                | بال ہے           |
|                              | ، جنت کی نعمتوں کا الگ الگ اجما                                                                        |                                        | مايا حيا له.     |
| -[البقرة ٢٣ وغيره]           | کے جن میں نہرین بہدرہی ہوں گی۔<br>پر                                                                   | ں ایسے باغ ہوں <u>۔</u><br>محالب       | ے جنت میر<br>م   |
| ئے مگر ہر پھل کے ذا نقنہ میں | کے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں _<br>گے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں _<br>القرة آیت: ۲۵) اور انواع بھی الگ | کے پیش ایسے ہوں _<br>کان کا فرق ہوگا _ | √ جنت۔<br>زمین آ |
| ك الك ہوں كي آنارُ ليكئ      | ۱۰۰ره ایت. ۱۵۰) اور انوال می آن<br>که                                                                  | المادة المادي                          | 6,6              |

تھجور'انگور'الغرض ہرطرح کے پھل میسر ہوں گے۔ 🖒 🤃 جنت کی حوریں اور اہل جنت کی بیویاں نہایت خوبصورت 'ہم عمر' شرمیلی' صاف تھری' يا كيزه اور بحريور جواني والي بهول گي \_ (البقرة: ٢٥ أل عران: ١٥ الصافات: ٣٨، وغيره) ے جنت کے مکانات وکلات نہایت تھر نے اور مارونق ہوں گے۔ (انتہہ: ۲۲ القف: ۱۲)

🗘 جنتی لوگ موتی اور سونے کے ثنا ندار کنگن پہنے ہوئے ہوں گے ( تا کہ اصل وولت مندی

كالظهار هوسك )\_(الكبف: ٣١١ الحج: ٣٣ تفاطر:٣٣)

جنت میں نہایت لذیذ سفیدرنگ کی عمدہ شراب ملے گی جس کو بی کرنہ چکر آئیں گے نہ د ماغ ماؤف موگا\_ (الصافات: ۵۳ ماسر)

🗘 جنت میں خوبصورت اڑ کے اہل جنت کی خاطر تواضع کے لئے سونے جاندی کی رکابیاں اور پیالے ادھراُدھر کے جاتے پھریں گے۔(الزفرف:۱۷)

جنت میں پانی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پانی میں کی قتم کی بووغیرہ نہیں ہے۔(عمد ١٥٠)

اوردوده کی نبریں ہیں جن کا ذا ائقہ بالکل اصلی حالت میں رہتا ہے ونیا کے دود ھی طرح (وقت گزارنے ہے) تبدیل نہیں ہوگا۔(محر:۱۵)

اور شہر کی الی نہریں ہیں جن کا جھاگ صاف کر کے اتاراجا چکا ہے یعنی بالکل نقرا ہوا شہد ے۔(محر:۱۵)

🗘 جنت میں حسب دِلخواہ پرندوں کا گوشت میسر ہے۔ (الواقد:۲۱)

جنت میں جا بجاتر تیب کے ساتھ عالیے اور مخمل کے فرش بچے ہوئے ہیں۔ (الناشہ ۱۵٬۱۳)







### احاديث طيبه مين جنت كابيان

ا حادیث شریفه میں بہت وضاحت کے ساتھ جنت کی لاز وال نعمتوں کا مبارک تذکرہ فرمایا گیا ہے جن کےمطالعہ سے طبعی طور پر دِل میں ان عظیم نعمتوں کا<sup>مستح</sup>ق بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ایسی ہی چندا حاویث کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے آ تحضرت سُلَ تَیْخِ نے ارشاد

- جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت ہے آئے گئی ہے۔
- (صحیح این حیان ۴۳۹٫۹ الترغیب ۴۷۰/۳ )
- جنت کے سو در جات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجہ کے درمیان زمین و آسان کے بقدر مسافت ہے۔( بخاری شریف ۱/۳۹۱ الرغیب ۲۸۱/۳)
- جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے اور ایک جاندی کی لگی ہےاور ان کا سینٹ مثل ہےاوران کی کنگریوں کی جگہ ہیرے جواہرات اور مٹی زعفران کی ہے جوان میں داخل ہو جائے گی وہ بھی پریشان نہ ہوں گے' ہمیشہ مزے میں رہے گا اور بھی و ہاں کسی کو موت ندآئے گی'نہ کپڑے پرانے ہوں گےاور نہ بھی جوانی فتم ہوگ۔

(منداحمة / ٣٠٥/ الترغيب ٢٨١ )

🕜 ایک جنتی کواپیا خیمہ عطا ہوگا جو صرف ایک خولدار موتی ہے بنا ہوگا جس کی لمبائی اور چوڑ ائی ساٹھ میل کے بقذر ہوگی اوراس مؤمن کے متعدد گھر والے اس میں مقیم ہول گئ اس خیمے کی وسعت کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے کود کھیے نہیں گے۔

( بخاری ۲۸۴/۲۷ ومسلم ۲ ، ۳۸ التر غیب ۲۸۴ (

👌 جنت میں ایک نہرہے جس کا نام ' کوژ' ہے اس نہر کے کنارے سونے کے بیں اور اس کی نالیوں میں ہیرے جواہرات بچھے ہوئے ہیں اوراس کی مٹی مشک سے زیادہ معطراور اس کا یانی شہدے زیادہ میٹھمااوراو لے سے زیادہ سفید ہے۔

(ترندی شریف۲/۴۷۱ الترغیب، ۲۸۵)



دوز تارے پھر بھی اس درخت کے سابی وقطع نہ کر سکے گا۔

🤃 جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم بیہ ہے کہ اگران میں ہے کو کی عورت دینا

چمک دمک سے منور ہوجائے اوراس عورت کی اوڑھنی کی قیمت تمام دنیا جہان کی دولتوں

سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ( بخاری شریف ۱۳۹۲ الترغیب ۱۳۹۵)

🤃 جنت کی حوریں بیک وقت ستر بیش قیت جوڑے پہنیں گی اوران جوڑوں کے پہنے کے باه جودان کی پنڈلیوں کی چک دمکے تی کدان کی ہڈیوں کا گودا اُو پر سے صاف جسکتا ہوگا جوان کے نہایت حسن و جمال اور لطافت کی علامت ہوگا۔ (الترغیبہ/۲۹۷)

🗘 جنت کی حوریں اپنے شو ہرول کونہایٹ شاندار انداز میں محورکن آ داز میں گانے سائیں

گی اورحمہ و ثنااورشکر کے اشعارا پی خوبھورت آواز میں پڑھا کریں گی۔ (الزغیب۳۰۰/۳) 🗘 جنت میں ایک عظیم بازار ہوگا جہاں جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے ٔ وہاں ثنال کی طرف ہے

الیی ہوائیں چلتی ہول گئی جن کی وجہ ہےان جنتیوں کے حسن و جمال میں بے حداضا فہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب وہ آپنے گھروں کولوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ کے

بازار جانے ہے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہو گیا ہے بیہ ن کر وہ جنتی اپنی یو یوں کے بارے بیں بھی یہی جملہ کہیں گے: (مسلم ۱/۲۷۹ اتر غیب ۲۰/۸)

🗘 جنت میں ہر شخص کو دنیا کے سومر دوں کے برابر کھانے پینے اور جماع کی طاقت ہوگی اور سب کی عمرین ۳۳ سال کے جوان کے بقار بھیشدر ہیں گی۔ ( کاب العاقبہ ۲۸۳٬۲۸۳)

🗘 مسم کم تر درجہ کے جنتی کو جنت میں اتبی ہزار خدام اور بہتر بیویاں عطابوں گی۔

(كمّاب العاقبة: ٢٨٣)

الله تعالیٰ ہم سب کوان لاز وال نعمتوں سے سرفراز فر مائے آمین۔

باب بنتم ١٠٠٠ ١٥ (١٣٧٥ م آخرى شكاند كاطرف والم

### جو زي فصل:

COR.

# قرآ نِ کریم میں جہنم کاذکر

اس کے بالمقابل کفار اور بگل لوگوں کو سزا دینے کے لئے اللہ تعالی نے جہم بنائی ہے، جس کی سزائی اس کے بائمیں اور ہولنا کیاں نا قابل بیان ہیں قرآنِ کریم میں جگد جہم کی مختبوں کا ذکر کر کے اس مے درایا گیاہے اس سلسلہ کی بعض آیات کا ضلاصہ ذیل میں درج ہے،

میں میں ہوں گے۔ چہنم کی آگ کودھانے کے لئے اپندھن کے طور پرانسان اور پھر استعال ہوں گے۔

(البقرة ٢٢١ التحريم ٢١١)

کافروں کی کھال جب جہنم کی آگ ہے جل جائے گی تو فوراْ دوسری نئی کھال ان پر چڑھا دی جائے گی (تاکہ برابرشدید تکلیف کا حساس ہوتارہے) (انساء: ۵۲)

🤝 آگ ہی جہنمیوں کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہوگی۔(الاعراف: ۴۱)

جہنیوں کو(پانی کے بجائے سراہوا) پیپ پلایاجائے گا'جھے آئیں زبردی بینا پڑے گا۔ (ارائیدوا) ا

جہنیوں کالباس گندھک کا ہوگا (جس میں آگ جلدی گئی ہے) - (ابراهم ۵۰)

جہنیوں کی (شدتِ عذاب ہے) ایسی دھاڑ اور چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آ واز سائی نہ وےگی۔ (هود۲۰۱۱ نمیاء:۱۰۰)

جیسی کی بہتر ہوں پر نہاہت کھولا ہوا پانی ڈالا جائے گا وہ پانی جب بدن کے اندر پہنچے گا تو پیٹ کی انتزی کا اور ہوں کی اور او پر سے لائے کا اور کھال بھی گل پڑے گی اور او پر سے لوے کے ہتھوڑے سے پٹائی ہوتی رہے گئی ہوت کوشش کریں گے کہ کسی طرح جہنم نے نکل بھا کیس گرفر شتے پٹائی کرکے بھرانہیں جہنم میں دھکتے رہیں گے۔ (الج ۲۲)۱۹

ر برطرف ] گ میں جلنے کی وجہ بہنیوں کی صورتیں بگڑ جا کیں گ۔ (الومنون ۱۰۳)

جہنمیوں کوسینڈھے ( زقوم ) کا درخت کھلایا جائے گا جوجہنم کی پیداوار ہوگا جوشیطان نما نہایت بدصورت ہوگا جنے دکھے کربھی کراہت آئے گی اس سے وہ پیٹ بھریں گے اوراو پر

# ۳۹۲ Q آخری شکاندی طرف (۲۹۳ Q

# ہے جب پیاس ملے گی تو سخت ترین کھول ہوا پانی اور پیپ پلایا جائے گا۔

(الصافات:۹۲٬۲۲ الدخان۴۸٬۳۳)

- 🤃 جہنیوں کی گردن میں طوق پڑے ہوں گے اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور ( بجرموں کی طرح) انہیں تھیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا پھر بھی آگ میں دھونکایا جائے گا۔ (عافر:۱۷۲) کافروں کوستر گز کمی زنجیروں میں جکڑ کر لایا حائے گا۔(الحاقہ:۳۰)
- جہنم کے پہرے دارنہایت زبردست قوت والے اور سخت گیرفر شتے مقرر ہیں جواللہ کے تھم کی تقبیل میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کرتے (لیعنی نہوہ جہنمی پر رخم کھا کیں گے اور نہ انبيل چكىدد \_ كركوني جبني نكل سكے گا)\_(الحريم:١)

# احادیث شریف میں جہنم کی ہولنا کیوں کابیان

ای طرح آنخضرت مَانْ تَیْزان اعادیث طیبه میں نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جہنم اوراس کے ہولنا ک عذابوں سے امت کو متنبہ فرمایا ہے ؛ چندا حادیث کا خلاصہ ذیل میں

- 🗘 جنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ۱۹ گنازیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
- (MAI/Tohn) 🧢 جہنم کی آ گ کوایک ہزار سال تک دھکایا گیا جس کی وجہ ہے وہ سرخ ہوگئی' چرایک ہزار سال تک دھکایا گیا جس کی بناپر دہ جلتے جلتے سفید ہوگئ'اس کے بعد پھرایک ہزار سال
  - دھکایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئ 'چنانچہاب وہ نہایت اندھیری اور سیابی کے ساتھ دھک رہی ے-(تنیn/rx)
    - 🗘 جہنیوں کی غذا''زقوم'' (سینڈھ) آئی بد بودار ہے کہا گراس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو تمام دنیاوالوں کا بدیو کی وجہ سے پہال رہنا دو بھر ہوجائے 'تو انداز ولگاہیے کہ جس کی غذا ہی ہے ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ (ترندی ٹریف ۱۸۶/۱۸۶ بن حبان ۱۷۹۹)
    - جہنمیوں کو پلا یا جانے والا ''غساق'' (زخموں کا دھوون ) اتنا بخت بدیودار ہے کہ اس کا

اگر صرف ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو ہے سڑ جائے گ\_(تنی۱/۲۸)

جہنیوں کو پلایا جانے والا پانی اس قدر بخت ہوگا کہ اس کومنہ سے قریب کرتے ہی چہرہ بالكل تعلم جائے گاختی كەڭرى كى شدت سے اس كے سركى كھال تك پچمل جائے گی كھر جب وہ جبنبی اس بد بوداراورگرم تین پانی بادل نخواستہ ہے گا تو وہ اس کی سب انتزیاں کاٹ کر چھھے کے رائے سے باہر نکال وےگا۔اعادُنا اللّٰہ مند ( ترندی شریفہ / ۸۵/

جہنم کی لیٹوں ہے جبنمی کا چیرہ اس طرح جبلس جائے گا کداور کا ہونٹ آ دیھے سرتک سٹ جائے گا اور فیچ کا ہون اس کی ناف تک سکر جائے گا۔ اللَّهم احفظنا منه۔

(ترندی شریف ۱۵۱۱)

😝 کافرجہنمی کی ڈاڑھاصد پہاڑ کے برابر ہوگی اوراس کی کھال کی موٹائی ۳ دن کے مسافت کے بقدر ہوجائے گی (تا کہ بدن براہونے سے تکلیف میں مزیداضا فدہو سکے )۔

(مسلم شرنف ۳۸۲/۲)

🔾 ایک روایت میں ہے کہ کافری کھال کی مونائی ۲۳ ہاتھ کی ہوگی اور ڈاڑھ احد بہاڑ کے برابر ہوگی' اور ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ آتی وسیع ہوگی جیسے مکم معظمہ اور مدینہ منورہ ک مانت ہے (تقریباً ۴۵۰ کلومیٹر)۔ (زندی شریف ۸۵/۸)

کافرکی زبان جنیم میں ایک فرمخ اور دوفر یخ کے بقدر باہر نکال دی جائے گی حتی کہ دیگر جہنمی اس پر چلا کریں گے۔( زندی شریف ۸۵/۴)

کافرکی زبان جہنم میں ایک فرخ اور دوفر سخ کے بفقدر باہر نکال دی جائے گی حتیٰ کہ دیگر جہنمی اس پر چلا کریں گے۔ ( زندی شریف ۸۵/۲)

😝 جہنم کے اثر د مصاونٹ کی گردن کے برابرموٹے ہول گے اور اپنے بخت زبر یلے بول گے کہ ڈے سے کے بعدان کے زہر کی ٹیس ستر سال تک اٹھتی ہیں گی اور جہنم کے پچھونچروں کے برابر ہوں گئے جن کے ڈینے کی ٹیس عالیس سال تک محسوس ہوگی۔

(منداحمة ١٩١/١٩١ الترغيب والتربيب ١٨٨ )

🖒 جہنمیوں بررونے کی حالت طاری کردی جائے گی پس روتے روتے ان کے آنسوخٹک

ا خری شماندی طرف 🔞 📆 📆 💮 💮 💮 💮 💮 ہو جا کیں گے تو بھروہ خون کے آ نسواس قدرروئیں گے کہان کے چیروں میں (اپنے

بڑے بڑے) گڈھے ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے

لكيس - (سنن ابن مايد كآب الزهرياب: ٣٨ عديث: ٢٢٠ من ٩٨٣ الرغيب والتربيب ١٤٥٠/٢)

جہنم میں سب سے کم ترعذاب والا تخف وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہنم کے انگارے رکھ ویئے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا د ماغ ایسے کھولے گا جیسے دیچمی میں آ گ پر پانی کھولتا ہے اور وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ تخت عذاب میں کوئی نہیں ہے حالانکہ وہ سب

ے کم تر عذاب والا ہوگا۔ (بخاری ۱۹۷۱/ تغیب والتر ہیب ۲۲۲/ ۲

جہنم میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنیوں کو زہر پلے سانپوں کے زہر پر مشمثل ایک مشروب پینے کو ملے گا جس کے زہر کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کومُنہ سے قریب كرتے ہى اس كا گوشت اور مدِّيال تتر بتر ہوجا كيل گي۔ (مصطفحان شيب ١٧/٥)

اس لئے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہروفت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی فکر دہنی چاہیے کہ ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے خدانخواستے <sup>مستحق</sup> عذاب نہ ہو جا <sup>ت</sup>کیں اللہ تعالی پوری امت کو اینے عذاب ہے محفوظ رکھے۔ آمین

بدعمل ابل ایمان کوچنم سے نکالنے کیلئے آنخضرت مُلَاثِیْرِ کی سفارش ایک عرصہ کے بعد جبکہ وہ اہل ایمان جنہوں نے بدعملیاں کررتھی ہوں گی جہنم میں جا کراپی مقرره مزا بھگت چکے ہول کے تو اللہ رب العالمین اٹی عظیم الثان رحمت کا ظہار فریاتے ہوئے ال مؤمنین کی جہم سے رہائی کی کارروائی کی شروعات فرمائے گا سب سے پہلے ہمارے آقاو مولا مرور کا کنات فخر دوعالم حضرت محمصطفی منافیقهار گاوصدت میں بحیدہ ریز ہو جا کیں گے اور ایک زمان تک بجدہ میں رہ کرحمد و ثنامیں مشغول رہیں گئاس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا 





آپ کی سفارش قبول کی جائے گی' چنانچہ نبی اکرم مَا کا پیٹا پی امت کے گنہگاروں کی شفاعت فرمانے کے لئے درخواست کریں گے کہ یا رب! امتی امتی! (اے ربّ! میری امت میری امت) تو الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جائے! جس شخص کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم ہے نکال لیجئے چنانچیآ پ تشریف لا کرا پیے اہل ایمان کو نکال دیں گے پھر واپس جا کر بارگا وایز دی میں بجدہ ریز ہوجا تیں گے اور اجازت ملنے پر پھرسفارش فرمائیں گے' تو اللہ تعالیٰ فرمائے ؑ ٹا کہ جاہیے ! جس شخص کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال لیجئے جنانچہ آنخضرت مَا ﷺ آشریف لاکرا پےلوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فر ما کیں گئے اس کے بعد پھرآ مخضرت مانی تی اور خداوندی میں مزید سفارش کریں گے تو ارشاد ہوگا کہ جاہیے جس شخص کے دِل میں رائی کے دانے ہے بھی تین گنا کم ایمان ہوا ہے جہنم ہے نكال ديجيئ چنا نچيآ تخضرت مَالْيَيْزُال كمترين حدك الل ايمان كوجهي جنهم سے نكال ليس كئاس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں گے کہ اللہ العالمین! مجھے ایسے لوگوں کو بھی نکالنے کا حکم فر مایے جس نے کلمہ لا اللہ الا اللہ يرا حاليا ہوتو اللہ تعالى فرمائے گا:

لَيْسَ ذَاكَ لَكَ ٱوْقَالَ لَيْسَ ذَاكَ اِلْيَكَ وَلَكِنُ وَعِزَّتِىٰ وَجَلَا لِيْ وَكِبْرِيَانِىٰ وَعَظْمَتِيْ وَجِبُرِياتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ قَالَ فَاشْهَدُ عَلَى الْحَسَن آنَّةُ حَلَّاتُنَا بهِ آنَّةُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً **وَهُوَيَوْهُ مِنْلِا جُمِيعُ ۔** [بخارى : ٧٥١٠ مسلم شريف عى انس ١٠/١ احديث : ٤٧٩ ] ''اسکا آپ کواختیاز نہیں ہے کیکن میری عزت'میری کبریائی'میری عظمت کی قتم میں ضرور بالضرور اس خض کوجہنم ہےخود نکالوزگاجس نے بھی کلمہ طبیبہ پڑ ھاہوگا (یعنی دِل ہے مؤمن ہوگا )۔ ا یک روایت میں نمی اکرم مُلَّافِیْزِ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نمی کو دنیا میں ایک ایک دعاء کا ا فقیار دیا گیا ہے جس کی قبولیت کا پختہ وعدہ تھاتمام انبیاء ﷺ نے اس دعاء کا استعمال دنیا ہی میں کرلیا مگر میں نے اپنی دعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لئے محفوظ کر لی ے۔(ملمشریف ۱/۱۱۲) ا یک مرتبہ آپ مُلاَین کا نے قر آ نِ کریم کی تلاوت فر ماتے ہوئے غور کیا کہ حضرت ابراہیم

خلیں اللہ طینیا نے اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں فر مایا:

رَبِ إِنَّهُنَّ اَضُلَلُنَ كَلِيْرًا مِنَ النَّاسِ ۚ فَمَنُ تَبِغَنِىُ فَائَّهُ مِنْيَ ۚ وَمَنُ عَصَانِىُ فَإِنَّكَ

غَفُورٌرَّ حِيْمٌ (٣٦) [ابراهيم]

''ان بتول نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کردیا۔ پس جو خض میری راہ پر چلے گا دہ تو میرا ہے

اور جو خف مير ا كهنانه مانے تو آپ بهت بخشے والے مهربان ہيں۔''

اور حفزت على عليظ في التي التي التي المرح التجافر ما كي:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ (١١٨) [المالدة] ''اگرآپان کومزادی توبیآپ کے بندے ہیں'اوراگرآپان کومعاف کردیں تو آپ

ز بردست بین حکمت والے بین ۔"

مذكوره آيت پڙه کرآپ ٽَانَيُّوَا کواڻي امت کا خيال آگيا اور بے اختيار روتے ہوئے ز

اللهم امتى امتى (اك الله إميرى أمث كاكيا بوگا؟) كهدكر بارگاء ايزوى ميس باته الله

ویے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل ملینا اس کو محم دیا کہ جاؤمچہ ( مَثَلَّتُیْزَ) سے پوچھ کرآؤ کہ آپ کو ك چيز نے زلايا؟ حضرت جريل علينا نے تشريف لاكرآپ تَالَيْجَا ب سوال كيا۔ آپ مُلَيْجَا

نے پوری بات بتلا دی تو الله تعالى نے دوباره حضرت جرئيل ماينه ك زريد آپ مَاليَّة كو يـلى آميز پيغام جيج كرمسر ورفر ماياكه:

إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِك وَلَا نَسُوْءُ كَ.

''(پیارے محمطًا ﷺ) ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوخوش کردیں گے اور آپ کو نا گوار ندر ہے دیں گے۔''

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول الله تَأَيْفِيْ اُکوا بِي امت ہے کس

قد رتعلق اورمحبت ہے کہ آپ کوامت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعا گوار انہیں ہے۔

جنتیوں کی اینے بدعمل بھائیوں کے لئے سفارش

جنتی لوگ اینے بوٹمل مؤمن بھا ئیوں کے حق میں بھی بارگا ہُ خداوندی میں انتہائی اصرار و الحاح كے ساتھ سفارش كريں كے اور كہيں كے كہ كھے لوگ دنيا ميں ہمارے ساتھ نماز برجت روز \_رکھتے اور جج کرتے تھاب وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہ ان کوجہنم ہے نکالئے کا فیصلہ فرمایا جائے چنا نچہ اللہ تعالی ان جنتیوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور حکم وے گا کہ جن جن لوگوں کوتم جانتے پہچانتے ہوائمیں وہاں ہے نکال لاؤ 'پیچانت جہنم میں جاکرا پی جان پہچان کے سب لوگوں کو جہنم ہے نکال لائمیں گے اور اس وقت اللہ تعالی ان برگل لوگوں کی صور تیں آگ ہے حداللہ ان بائی لوگوں کی صور تیں آگ ہے حداللہ ان بائی لوگوں کی صور تیں آگ ہے جو اور اس وقت اللہ تعالی ان برگل لوگوں کی صور تیں آگ ہے جو خوظ فرما وے گا تا کہ ان پیچانے میں وشواری نہ ہواس کے جداللہ ان فرمائے گا کہ جاؤ جس کے پاس ایک وینار اور انجیر میں ایک بائی عمل ہوا ہے نکال لاؤ وہ انہیں بھی نکال لائی میں گئے جو ان کیلئے آ و ھے وینار اور انجیر میں ایک رائی کے دانہ کے بقدر ایمانی عمل کی صد متعین کی جائے گی اور ایسے سب بر عملوں کو جنہم سے خلاصی نصیب ہوجائے گی۔

(سلم شریف اس اس)

### الله تعالى كے خصوصي آ زاد كردہ لوگ

اس کے بعد اللہ ارحم الراحمین ارشا وفر مائے گا:

"شفعت الملائكة و شفع النبيون و شفع المومنون ولم يبق الا ارحم الراحمين-" "فرش انبياء أورائل إيمان سب سفارش كر بيئ اب ربّ كريم ارتم الراحمين كعلاوه كوكى ما قى نبيس رمائ

اور پھراللہ تعالیٰ ایک تھی بھر کر (جس کی وسعت کاعلم اللہ کے سواکسی کونبیس) ایسے جہنیوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے پاس ایمان قلمی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری عمل (نماز' روز ہائشیج و فیرہ) نہ ہوگا' یہ لوگ جل بھن کر ہالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے ان سب کو جنت کے درواز سے پر واقع ' نہر جیات' بیس فوطہ لگا یا جائے گا جس کے اثر سے بیسب تر وتازہ ہو کنگلیں گے اوران کی گردنوں میں فاص تھم کے چھلے ڈالے جائیں گے جنہیں دکھے کرابل جنت اُنہیں پہچان ایس گے کہ یہ اللہ سے آزاد کردہ جنتی ہیں جو بغیر کئی ظاہری عمل کے صرف ول ہیں ایمان کی بدوات جنت کہ یہ اللہ سے ایمان کی بدوات جنت میں آئے ہیں 'بہرحال اس کے بعداللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ اور تا حد نظر جو پچھتم ہاری نظروں میں ساتے وہ سب تمہارا ہے تو وہ بول آخیں گے کہ الہ العالمین! آپ نے نو جمیں اس قدر نواز اے کہ ٹا یہ کا کا تات میں کی کواس قدر دنواز امواک او النہ تعالیٰ ان



ے فر مائے گا کدمیرے پاس تمہارے لئے اس سے بھی بڑی فضیلت والی فعمت ہے وہ حیرت ے پوچیس کے کدوہ نعت کیا ہے؟ تو اللہ تعالی انہیں عظیم بشارت سنائے گا کہ: رَضَآئِي فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَةُ ابَدَّا۔

٧٤٣٩ مسلم شريف ٢/١٠٢ حديث رقم: ٤٥٤] " (سب سے افصل نعت ) میری خوشنودی ہے اب میں مجمی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔" الله ا کبر! رحمت خداوندی کی شان کتنی عظیم ہے اس حدیث سے دولت ایمان کی

قدرو قیمت اورا ہمیت کا انداز ہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ جو چیز کا م آئے گ وہ ایمان ہوگا' انند تعالیٰ ہر شخص کو ایمانِ کالل سے سر فر از فر مائے۔ آمین

# جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال

حضرت عبدالله بن مسعود ولي تنفذ سے مروى ہے كه آنخصرت مَثَالِيْفِيَّا نے ارشاد فرمايا كه جنت میں سب سے آخر میں ذاخل ہونے والے شخص کا حال بیہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آ گ کی لیٹیں اے مطار ہی ہوں گی بالآخر جب وہ جہنم ہے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف د کی کربانقتیار پہ کے گا کہ دہ ذات ہری بابرکت ہے جس نے مجھے تی (جہنم) سے نجات عطا فر مائی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جواولین و آخرین میں ہے کی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ پھراس کے سامنے ایک درخت طاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کداے ربّ کریم! آپ مجھاس درخت کے قریب فرماد یجئے تا کہ میں اس کے سابید میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤ۔اس پراللہ تعالی فرمائے گا کہ اے آ دمی اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو تو کچھاور مائے گا؟ وہ خص کیے گا کہنیں پروردگار!اور مزید سوال نہ کرنے کا پکاوعدہ کرے گا۔ چنا خیراللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے پنچے بہنچادے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کراس کے سابید میں میٹھے گا اور وہاں موجود پانی پائے گا۔ پھراس کے لئے ایک دوسراور خت سامنے لایا جائے گا'جو پہلے درخت ہے اور اچھا ہوگا تو پھر و و شخص اللہ تعالیٰ ہے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا' الله تعالى فرمائے گا كدائے أدى كيا تونے كچھاورسوال ندكرنے كاعبدتييں كميا تھا؟ اور اگرييں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچیدو شخص پھر سوال نہ کرنے کا دعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بےصبری کو جانتے ہوئے چٹم پوشی فر ما کراہے اس درخت کے قریب پہنچادے گا اور وہ اس کے سامیاور پانی ہے فائدہ اٹھائے گا۔ پھرایک تیسرا درخت جنت کے درواز ہ کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اے اس درخت تک پہنچا دیاجائے گا تواہے وہاں اہل جنت کی آ وازیں سنائی دیں گی تو وہ درخواست کرے گا کہا ہے دب ۔ کریم!اب بس مجھے جنت میں داخل فر ماد یجئے نو اللہ تبارک وتعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر داختی نہیں ہے کہ میں تھے و نیا کی دوگی جنت عطا کردوں؟ تو وہ محض حیرت زدہ ہوکر کہے گا کہ اے ربّ کریم! آپ ربّ العالمین ہوکر جھے سے مذاق فرماتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود والتنز بننے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں بو چھتے کہ میں کیول بنس ربا ہوں؟ چنا نچہ حاضرین نے یہی سوال آپ ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ای طرح اس روایت کو بیان کر کے آنخضرت کالٹیوائے بھی تبسم فر مایا تھا اور جب صحابۂ نے آپ ہے اس کی وجہ پوچھی تق آ ب الفيظ فر مايا تھا كديس رب العالمين كے منے كى وجد بنس ربا بوں كيونكه جب وه بنده بیوض کرے گا کہ الدالعالمین آپ رب العالمین کے بیننے کی وجدے نداق کررے ہیں تو رب العالمين فرمائے گا كہ بچھ سے نداق جہيں كرر ہا ہول بلكہ ميں جس بات كو جا ہول اس كو يورا كرنے یرقا در ہوں۔(مسلم شریف/۱۰۵) اللہ تعالی کے مہنے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔ اوراس روایت کوحضرت ابوسعید خدری نے اس اضافہ کے ساتھ روایت فرمایا کہ الله تعالی



که مجھے جونعتیں ملی ہیں وہ کا نئات میں کسی اور کو نہ ملی ہوں گی۔ (مسلم شریف ۱۰۲/۱)

# جب موت کو بھی موت آ جائے گی

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جہنمی جنم میں اپنے اپنے اصل ٹھا اوں تک پہنچ جائیں گے اور جن کا جہنم سے نگلنا مقدر ہوگا وہ سب نگل کر جنت میں داخل ہو چکیں گے؛ تو جنت اورجہنم کے ج میں ایک دیوار پرموت کوایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور تمام ابل جنت اور اہل جہنم کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو پیمینڈ ھاکون ہے ٔ سب جواب دیں گے کہ'' بیموت ہے'' پھرسب کی نظروں کے سامنے اس مینڈھے کوذع کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا. که :

يَّا اَهُلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا اَهُلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآتُذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِدْتُقْضِىَ الْامْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْدُنْيَاء إبتارى: ١٤٧٠ ترمدى: ٣١٥٦ مسلم: ٧١٨١]

"ا عبنتواب يهال تهبيل بميشدر نهنائ اب موت نبيل آئ كَي اوراح جبنيوا ابتم

اس میں بمیشدر ہو گئے ابتہ ہیں موت ندآئے گی ( یعنی اب موت کوخود موت آگئی ہے )۔

ٱلمخضرت مُلَيِّيْنِ فِي ايك دوسري حديث ميں ارشاو فرمايا كه اس دن جنتيوں كو اس قدر خوثی ہوگی کہ اگر شدت ِمسرت ہے کی کوموت آیا کرتی تو سب جنتی اس خبر کی خوثی میں وفات یا جاتے جبکہ جہنمیوں کواس قدرغم ہوگا کہ اگر کسی کوشد سے غم سے موت آیا کرتی تو سب جہنمی اس غم

میں مرجاتے کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا' یہاں سے نظنے کی امید ہی ختم ہوگئی ہے۔

(متقادر مذى شريف ١٨٨ / الترغيب والتربيب ٢/ ٣١٧)

بہر حال موت حشر ونشر اور جنت وجہنم کے بیہوش ربا حالات ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لئے کافی بیں اور ان حالات کا تذکرہ اور یا دو ہانی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے ول میں الله تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذب اور اس کا حق اوا کرنے کا واعیہ موجود ہے اس لئے کہ آ تخضرت مَا لَيْتِهُ مُن حياء خداوندي كي ايك نشاني "موت اوراس كے بعد كے حالات يا در كھنے" کو بھی قرار دیا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کواس کی یا د دہانی کی دولت عطافر مائے۔ آمین







الكر كالم جكه بي لكان كونيانه م ١٩٨٨





# دُنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت

زیر بحث حدیث کے آخرین خلاصہ کے طور پر بیدجامع جملدارشاد فرمایا گیا کہ: ((و من اراحد الا حورة توك زینة الدینا)) بعنی جو شخص آخرت میں كالل طور پر كاميا في كا اميدوار ہو اسے دنیا كى زيب وزينت سے ول بٹانا ہوگا اور پورى توجه آخرت كى طرف كرنى پڑے گئا اللہ تعالى نے قر آن كريم میں جا بجادنیا كى زندگى كے بوقعتى كو واضح فرمایا ہے۔ ایک جگد ارشاد ہے:

وَمَا الْحَيوةُ الدُّنُيَّ اِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوْ ۖ وَلَلدَّارُ الَاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ ۖ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ(٣٢) [الانعام]

''اور د نیوی زندگانی تو کچے بھی نہیں بجرابرو بعب کے اور آخرت کا گھر متقبوں کے لئے بہتر بے'کیاتم سوچتے تھے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَّآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدُّارَ الْاِخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤) العكدت:

''اورید نیوی زندگی فی نفسه بجزلیوولوپ کے اور پچر بھی تمیں اوراصل زندگی عالم آخرت ہے' اگران کواس کاعلم ہوتا توالیا ندکرتے۔

اورسورهٔ حدیدیس مزیدوضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا:

إعَلَمُوْا انَّمَا الْحَيوةُ الدُّنَيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ ۖ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثَرٌ فِي الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلَادِ كُلَيْهِ كَمَنَلِ غَيْثِ اعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَنَرَهُ مُصْقَرًّا ثُمَّ يَكُونُ مُحطامًا ۖ وَفِي الاجِرَةِ عَذَاتِ شَدِيْلَالْوَمَغُفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضُوانٌ "وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الَّا مَناعُ الْغُرُووِ(٧٠) [الحديد] ''تم خوب جان لو که آخرت کے مقابلہ میں دنیوی حیات محض لہو ولعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر نخر کرنا اور اصوال اور اولا دمیں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے' جیسے بارٹ برتی ہے کہ اس کی پیداوار کاشٹکاروں کو انچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خنگ ہوجاتی ہے جو آت کو زردد کھتا ہے' پھروہ چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت کا صال ہیہ ہے کہ اس میں (کفار کے لئے) خت عذاب ہے اور (اہل ایمان کے لئے) خدا کی طرف ہے معتفرت اور رضامندی ہے اور دنیوی زندگی محض دھوے کا اسباب ہے۔''

### د نیوی زیب وزینت کی مثال

قرآن کریم میں تی جگہ دنیا کی ناپائیداری کو واضح مثالوں کے ذریعہ مجھا گیا ہے۔ایک آیت میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثْلُ الْحَنِوْةِ الدُّنْيَا كَمَآءِ آنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْاَرْضِ مَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالاَنْعَامُ حَتَى إِذَا ٓ اَخَذَتِ الاَرْضُ رُخُرُفَهَا وَارْثِيَنَتُ وَظَنْ اَلَمُلُهَا ۚ اللَّهُمُ قدِرُونَ عَلَيْهَا لاَتِهَا آمَرُنَا لَيُلاَ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا خَصِيْدًا كَانَ لَمْ نَفْنَ بالْاَمْسِ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيتِ لِقَوْمٍ يَتُفَكَّرُونَ (٢٤) [بوسا

'' ونیا کی زندگانی کی وہی مثال ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسان سے' کھررلا ملا نگلا اس سے زمین کا سبرہ جس کو آ ومی اور جانور کھاتے ہیں' یبال تک کہ جب زمین بارونق اور مزین ہوگی اورز مین والوں نے خیال کیا کہ بیدہارے ہاتھ گلے گی کہ اچا تک اس پر ہماراتھم رات یادن کو آ پہنچا' بھر کرڈ الا اس کو کاٹ کرڈ ھیر' گو یا کل یبال نہھی آبادی' اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے ساشے جو ٹھورکرتے ہیں۔''

یعنی جس طرح زمین سیرانی کے بعد شاداب نظر آتی ہے گریہ شادانی اس کی عارض ہے اگر کوئی آفت ساویہ اس پر نازل ہوجائے تو اس کی رونق منٹوں سینڈوں میں کا فور ہوجائی ہے کہی حال دنیا کی زیب وزیت کا ہے کہ وہ محض وقتی ہے چندہی دنوں میں بیرونق بے رونق میں تبدیل ہوجانے والی ہے۔
تبدیل ہوجانے والی ہے۔

نیز سورهٔ کهف میں ارشاد خداوندی ہے:

حرف (خر

الم المحمد المحم وَاضُرِبُ لَهُمْ مَثَلَ الْحَبُوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْارْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّيعُ ﴿ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٥٤) ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ ريْمةُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيتُ الصّلِحتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا (٤٦)

الكهفا

''اور بتلا دیجئے ان کو دنیوی زندگی کی مثال جیسے یا فی اتارا ہم نے آسان سے چررلا ملا لگلآ اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ ' پھر کل کو ہو گیا چورا چورا' ہوا میں اڑتا ہوا اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت' مال اور بینے رونق میں دنیا کی زندگی میں اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب كے يہال بہتر بدلدے اور بہتر تو قع ہے۔"

دنیا کی ہرکھتی کا نجام بھی ہے کہ اس کے بیک جانے کے بعداے کاٹ کرنکڑے نکڑے کر ویا جاتا ہےاور پھراس کا بھس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے کہی حال اس دنیا اور اس کے مال ومتاع اور نزانوں كا بكدايك دن وه آنے والا بے جب بورے عالم كوتبد وبالا كرديا جائے گا اور معمولى چیزول کا تو پوچھنا ہی کیا بڑنے بڑے زبردشت پہاڑ دُھنی ہوئی روئی کی طرح اُڑے اُڑے پھریں گے لہٰذا ایسی فنا ہو جانے والی چیز مین جی لگا نا اور دن ورات بس اس کی دھن اور فکر میں ر ہناعقلمندوں کا کا منہیں ہے۔

# الله تعالى كي نظر مين دنيا كي حيثيت

تمام دنیا اور اس کی نعتیں اللہ کی نظر میں قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت ہیں' ای لئے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعتیں کفار کو پوری فرادانی سے مرحمت فرما تا ہے اوران کا کفروشرک ان نعمتوں کے حصول میں مانع نہیں بنیا "آنخضرت مُلَّاثِیْرُ اکارشاد ہے:

لُوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَفْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

[ترمذى شريف ١٥٨١٢]

''اگرامندتعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں ہے کسی کا فرکوا یک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ فر ماتا۔''

ایک مرتبہ آنخضرت مَالَیْتِیْمُ صحاب عُلیے کے ساتھ تشریف کے جارہ سے تق تو راستہ میں ایک مرتبہ آنخضرت مَالَیْتِیْمُ صحاب بیک کیری کا ایک مردار بچنظر پڑا تو آپ مَالَیْتِیْمُ نے صحاب جُلیے کے اس بیک دیا ہے صحاب جُلیجے نے اس کی تائید فرمائی تو میں مائی تو آئے ہے کہ مائی تو آئے ہے اس کی تائید فرمائی تو آئے ہے اس کی تائید فرمائی تو آئے ہے اس کی تائید فرمائی تو آئے ہے تا ہے تا

پ کاپیم کے ارسماد کرمانی سے. الکُّنْیَا اُھُوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنْ هٰذِہِ عَلٰی اَهْلِهَا ۔ ارست سریب ۲ ۱۵۸ ''اللہ تعالیٰ کے زویک و نیااس بکری کے بچے کے اپنے گھر والوں کی نظر میں ذیل ہونے

سےزیادہ بے حشیت اور بے وقعت ہے۔''

اورايك حديث مين آنخضرت كَانْتِيَا في ارشادفر مايا

إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ ' مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

[ترمدی شریف ۲ ۵۸]

'' بے شک دنیا خود بھی قابل لعنت ہے اور اس میں جو چیزیں میں وہ بھی قابل لعنت ہیں' سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے متعلقہ اعمال کے اور سوائے عالم یا متعلم کے ''

سوائے الدرمیان ہے و سراورہ رائے سات کو است میں ہے۔ لیعنی و نیامیں رہ کرا گرانسان اللہ سے غافل اور آخرت سے بے پر واہ بھوجائے تو ہید نیا کی مند نے گا ، امر اس کی فعشو رانسان کولعنت کے طوق میں مبتلا کرنے والی میں البذا و نیا ہے بس اتنا

پوری زندگی اوراس کی تعمین اسان کولعت کے طوق میں مبتلا کرنے والی بین البذاد نیا ہے بس اتنا ہی تعلق رہنا چاہیے جنٹی اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ آنخضرت کی تیجیئے کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ اس طرح کرو کہ ایک طرف تو محض ایک انگی میں لگا ہوا پائی کا قطرہ ہو اور دوسری طرف پورے کا پوراسمندر ہوجس کی اتھاہ کا کوئی انداز ہنیں 'پیتو قطرہ پوری دنیا کی زندگی ہے جو نہایت محدود ہے اور بیسمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو لامحدود اور لازوال ہے۔ (زندی شریف ۱۵۸/

' اس لئے دنیامیں جتنے دن رہنا ہے ا**تی گلر**یباں کے بارے میں کی جائے اور آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اتی دہاں کی فکر کرنی لازم ہے۔





عام طور پرونیا میس کفار کی شان وشوکت ٔ مالود ولت اور ظاہری عیش و آ رام دیکھی کرلوگ ان ک حرص کرنے میں پر جاتے ہیں یاول تنگ ہوتے ہیں اوراحساس ممتری کا شکار موجاتے ہیں اوران کی دوڑ میں شامل ہونے کے لئے حلال وحرام میں تمیز ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ آج کل ك نام نها د دانشوروں كا حال ب تو ان كى تنبيہ كے لئے الله تعالى فے ارشاد فرمایا:

زُيْنَ لِلنَّاسِ مُحَبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَيْمَنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْبِ ۚ ذَٰلِكَ مَنَاءُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْمَابِ (١٤) قُلُ ٱؤْتَنِئُكُمْ بِخَيْرِ مِّنَ ذَلِكُمْ ۖ لِلَّذِيْنَ اتَقُوا عِنْدَ رَبِهِمْ جَنْتُ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ حَلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُّطَهِّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ \* بالعبّاد (١٥) [ ال عمران]

'' فریفته کیا ہے لوگول کو مزغوب چیزول کی حجت نے جیسے عورتیں اور جیٹے اور خزانے جمع کئے

ہوئے سونے اور جا ندی کے اور گھوڑ نے نشان لگائے ہوئے اور مولی اور کیتی ہوفا کدہ اٹھانا بدنیا ک زندگانی میں اور اللہ ہی کے پاس ہا چھاٹھ کانا آپ فرماد یجے ' کیا بتاؤں میں تم کواس ہے بہتر؟ پر بیز گاروں کے لئے اپنے رب کے ہاں باغ میں جن کے پنج نہریں جاريمين بميشدر بيں كے ان ميں اور عورتين بيں تقرى اور رضامندى الله كى اور الله كى نگاہ

مطلب بيب كمالله تعالى في دنيا كوظام كوقائم اورياتى ركف كالم كوكمان اشياء كى محبت لوگوں کے دِلُوٰل میں رائخ فر مادی ہے کیونکہ اگر ان چیز دں سے لوگوں کو دِلی تعلق نہ ہوگا تو۔ دنیا کی آبادی اورشادانی کے اسباب کیے فراہم ہول گے؟ مال کے حصول کے لئے جدوجبدکون كرك كا؟ صنعت وحرفت اوركاشتكاري كشعيه كييے فروغ يا كي مجى؟ البذاان دنيوي اسباب ہے لوگوں کا تعلق نظام قدرت کے عین مطابق ہے گر اس تعلق کے دو پہلو ہیں ایک پسندیدہ ہاور دوسرا ناپسند ہے کینی اگر عورتوں ہے تعلق حرام کاری کی طرف رغبت کی وجہ ہے ہوتو

المن المر المر المراجع المراجع

ناپیند ہے اورا گرعفت وعصمت کے تحفظ اور صالح اولا دکے حصول کے لئے اپنی منکوحہ عور تو ل سے تعلق ہے تو بہ عین عبادت ہے 'ای طرح مال میں انہاک اگر تئیبر وغرور اور فخر و مبابات اور دوسروں پرظلم و جرکے ساتھ ہے تو بہ بیرترین غلطی ہے کیکن آگر صدقہ 'خیرات کے شوق اور لوگوں کے حقوق کی اوائیگ کے مقصد ہے حلال کا روبار میں وقت لگا تا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے برانہیں کہا جائے گا۔ (تغیر این کیٹر کال ۲۳۲)

ہ با جا سے سیر ما میں ماہ کا کہ اس کا تھاتی جوانسان کوآخرت سے قطعاً غافل کردے وہ ممنوع ہے اور خلاصہ بین کلا کہ دنیا ہے و تعلق جوانسان کوآخرت سے قطعات نہ اگر تعلق بقدر ضرورت اور برائے ضرورت ہواوراس کی وجہ سے انسان آخرت سے قطلت نہ برتے اوراللہ تعالی اوراس کے بندول کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی اختیار نہ کرتے آواس میں حرج نہیں ہے۔ لہٰذاانسان کو بھی بھی دنیا کے اندراسے کوابیا منہ کہ نہیں کرنا چاہیے کہ آخرت اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے اور بس دنیا اوراس کی لذتوں میں مہوش ہوکررہ جائے۔

### وُنيامين اشتغال كس حدتك؟

مون (مُو مِن الله مِن

ادا کیا ( کہ اس کی بدولت علمی افادہ کا موقع فراہم ہوگا )اس کے بعد آ بخضرت مَنْ الْفِیْزِ نے سائل کا جواب دیتے ہوئے ارشادفر مایا کہ:

لَا يُلْتِى الْخَيْرُ إِلَّا بِالْبَخْبِرِ لَا يَلْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَايَلْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلَّ مَا أنْبَ الرَّبْيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْمَحْضِرِ فَاتِّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَٱكْلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ آخَذَهٔ بِحَقِّةٍ وَوَضَعَهٔ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَوَمَنْ آخَذَهٔ بغَيْر حَقِّه كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ - إسارى شريد ٢ ١٩٥١ مسد شريد ١ ١٣٣٦ '' نَبِرُ سے تَوْ خِير بَى بِرآ مد بوتى ہے ( تا ہم ) يہ مال لِكش اور ميشھاذا كقد دار ہے ( جيسے ) سيخپالَ ك نالى سے أكنے والاسنر و (بحساب كھانے والے جانوركو) بيضه كى وجہ سے ہلاك كرويتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے 'سوائے اس جانور کے جو ہریالی گھاس کو کھا کر پیٹ جرنے کے بعد سورج کی دھوپ میں بیٹے کر جگال کرتا ہے اور لید اور پیشاب ہے فراغت کے بعد پھروالی آ کر گھاس چرتا ہے ( تؤ وہ میضہ سے محفوظ ربتا ہے اور بلاک نہیں ہوتا تو اس طرح )اس مال میں بڑی مٹھاک ہے جواس کوسیح طریقہ سے حاصل کر کے سیح جگہ خرج کر ہے تو اس کے لئے یہ بہترین مددگار ہے اور جوا سے غلط طریقہ پر کمائے تو وہ اس جانور کے ما نند ہوکر ہلاک ہوگا جو برابر کھا تار ہتا ہے اوراس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی (بالآخروہ میضہ سے ہلاک ہوجا تاہے)۔

ٱنخضرت مُنَاتِيَةُ أَكِيانُ مبارك ارشادين ونيامين اهتفال كي اصل حدمعلوم موكَّى كدونيا ے صرف بقد بضرورت اور برائے ضرور ت بی فائدہ اٹھانا مفید ہے اس میں ایسا شتغال کہ بس آ دمی ۹۹ بی کی گردان میں مروقت متلا رہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر بینے یہ انتہائی خطرناک اور وبال جان ہے آنخضرت کا تینائے ایک دوسری حدیث میں ارشاوفر مایا: مَنْ طَلَبَ اللَّذِيَا حَلَالًا اِسْتِفْعَفاقًا عَنْ مَسْنَلَةٍ وَسَعْيًا عَلَى ٱهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ

جَارِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُةً كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاجِرًا \_ مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَّ۔ '' بوضی حلال طریقہ ہے' سوال ہے بیچن' گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے اور اپنے پروسیوں پر مہر بانی کرنے کی غرض ہے دنیا طلب کرے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چود ہویں کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جوشخص فخر و مباہات اور ناموری کے لئے دنیا کمائے تو وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالی اس مرعمہ ہوں گے۔''

پر سداوں ہے۔ لہذا ہمیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے شم وحیاء کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہم دنیا ہے تعلق اس کی حد کے اندر رہ کر رکھیں اور اس ہے تجاوز نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تو نیق مرحمت فرمائے آئین۔

ۇنياعافىت كى جگەہے ہىنہيں

دنیا میں کو فی تحص پر دوی نہیں کرسکتا کہ وہ کھمل طور پر عافیت میں ہے کو تکہ یہاں برخص

کے ساتھ پچھ نہ پچھ الیے عوارض گئے ہوئے ہیں جو بار باراس کی عافیت میں ضل ڈالتے رہے

ہیں اور اس معاملہ میں امیر غریب چھوٹے برے بادشاہ یار عابا یا کی ہیں کو کی فرق نہیں ہے بمکہ
غور کیا جائے تو دنیا ہیں جو تحض جتنے برے عہدے پر فائز ہوتا ہے یا جتنا بڑا مالدار اور عزت دار

ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ذبی پر تفکل جینے برے عہدے پر فائز ہوتا ہے یا جتنا بڑا مالدار اور عزت دار

ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ذبی پر تفکل میں رہتے ہیں آز اوانہ اپنی مرضی ہے کہیں آنا جانا ان

برے رہے جین ہروت کما غدور کے زغہ میں رہتے ہیں آز اوانہ اپنی مرضی ہے کہیں آنا جانا ان

علی مشکل ہوتا ہے ۔ پھر ہروت بڑائی جائے رہنے کے خوف ہے ان کی فیند ہی حرام ہو

جاتی ہیں پوری پوری رات نرم و تازک گدول پر کروٹیس بدلتے گزرجاتی ہیں اور فرض کے کہا کر

انسان بالکل ہی عافیت ہے ہو ۔ مال دولت عزت اور ہرلذت کے حصول کا اس کے پاس

انسان بالکل ہی عافیت ہے ہو ۔ مال دولت عزت اور ہرلذت کے حصول کا اس کے پاس

اور پیاس کے وقت بیاس ہے سابقہ پڑے گا اور کھانے پینے کے بعد پھر فضلات کو نکا لئے کی فکر

ہوگی اور اس کے وقت اے بیاس ہے سابقہ پڑے گا کہ وار کھانے پینے کے بعد پھر فضلات کو نکا لئے کی فکر

ہوگی اور اس کے وقت کے لئے کیا کیا تہ چیریں کرنی پڑیں گی الغرض سب بچھ ہونے کے

ہا کمیں تو پھر ان کو نکا لئے کے لئے کیا کیا تہ چیریں کرنی پڑیں گی الغرض سب بچھ ہونے کے

ہا کمیں تو پھر ان کو نکا لئے کے لئے کیا کیا تہ چیریں کرنی پڑیں گی الغرض سب بچھ ہونے کے

ہا میں تو پھر ان کو نکا لئے کے لئے کیا کیا تہ چیریں کرنی پڑیں گی الغرض سب بچھ ہونے کے

ہا وجودان فطری عوارض حانب انسان مرتے ؤ می ہے بجات بیس یا ساتا۔

اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہرطرح کی من جا ہی فعتیں میسر ہول گی اور کھانے پینے کے بعد ایک خوشبودارڈ کارے سارا کھانا پیا بھنم ہوجائے گا'نہ بے پینی ہوگی'نہ تکلیف اور نہ بد بو کا احساس ہوگا'اس لئے اس عظیم عافیت کی جگہ کو ہی اصل مقصود طلب بنانا چاہیے اور دنیا کی زیب وزینت میں پڑ کر جنت سے عافل نہ ہونا چاہیے۔

دنیامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے

اى كے آئخضرت مَالَيْنَاكِ أَنْ ارشادفر مايا: الذَّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِر

٢٣٣٤٤ مسلم شريف ٢/٧٤ ع حديث رقم: ٧٤١٧]

" وُنامومن كے لئے قيد فانه باور كافر كے لئے جنت ب" ـ

اس لئے کہمؤمن کااصل ٹھکا ناجنت ہے جو واقعتا جائے عافیت ہے اس اصل ٹھکا نہ کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی واقعباً قید خانہ ہے کم نیس ہے جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے اوراس کے بالمقابل کا فرکوآ خرت میں تخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے کہذا وہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اسے دنیا میں عذاب ہے مہلت ملی ہوئی ہے وہ اس کے لئے جنت کے درجہ میں ہے۔

دُنیا کی محبت ہر برائی کی جڑہے

د نیاسے ایساتعلق جو آخرت سے غافل کردے نبی تمام گناہوں اور معاصی کی جز اور بنیاد ب- آ تخضرت مَلَا يُتَمَانِ ارشاد فرمايا:

حُبُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ - إشعب الايمان ١٣٣٨/٢

'' دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔''

غور کرنے سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کددنیا میں جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کا اصل محرک دنیا ہے تعلق ہی ہوتا ہے مثلاً کمی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے یا ابو واجب میں مبتلا ہو یا بدکاری اور حرام کاری کے راستہ پر چلے' بیسب چیزیں دنیا سے محبت ہی کی وجہ ہے



سامنے آتی ہیں۔سیّد ناعیسیٰ علیثلانے ارشاد فرمایا:

''د نیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور مال (مداوارتو کیا ہوتا) وہ خود ہی مریض ہے' آپ ہے یو چھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے تو ارشاد فر مایا کہ جب مال آتا ہے تو انسان تکبر وغرورا ورفخر و مباہات سے بہت کم محفوظ رہ یا تا ہے اوراگر بالفرض ان باتوں ہے محفوظ بھی رہ جائے چھر بھی اس مال کے رکھ رکھاؤ کی فکرانسان کواللہ تعالٰی کی باد ہے محروم کر بی دیتی ہے۔ (شعب الا بمان ۱۳۸۸) ای بناء پر اولیاء الذر کی شان میروتی ہے کہ ان کا ول ونیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے ایک حدیث میں آنخضرت الفیظ کاارشادے:

إِذَا اَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاةً مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي ٱحَدُّكُمْ مَرِيْضَةُ ٱلْمَآءَ۔

(شعب الإيمال ٣٣٨/٧)

'' جب الله تعالیٰ اینے کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا تا ہے جیسے کوئی مخص اینے مریض کو (سروی کی بیاری کے وقت ) پانی سے بچاتا ہے۔'' اس لئے کدد نیا سے تعلق اللہ تعالیٰ ہے تقرب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس بناء پر

الله تعالیٰ اینے خاص بندوں کو دنیا کی محبت سے بوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔

### وُنیات تعلق آخرت کے لئے مضرب

ونیا ہے تعلق اور اس کی لذتوں میں انہاک بظاہر بہت احیصا معلوم ہوتا ہے اور بہت ہے لوگ بس د نیوی لذتوں ہی کواینامقصود بنا لیتے ہیں کیکن انہیں معلومنہیں کہ دنیا میں یہ وقتی لذتیں آ خرت کی دائمی زندگی کی دائمی نعمتوں میں کمی اور نقصان کا سبب میں جو در حقیقت عظیم ترین نقصان ہے۔آ مخضرت مَثَلَاثِيْنَاف ارشادفرمايا:

مِّنْ اَحَبُّ دُنْيَاهُ اَصَّرَّ بالحِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبُّ الحِرَتَهُ اَصَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاتِّرُوا مَا يَبْقَى عَلَى

مًا يَفْتَى. [البيهقي في شعب الإيمان ٢٨٨/٧ محمع الزوائد ١٢٤٩/١ إ

'' جو مخص اپنی دنیا میں بی لگائے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جو مخص اپنی آخرت ہے محبت رکھے (اوراس کے بارے میں فکر مندرہے) تو وہ صرف اپنی ونیا کا (وقت)

نقصان کرے گا البذاباتی رہنے والی آخرے کی زندگی کودنیا کی فافی زندگی پرزجے دیا کرو۔" اورایک روایت میں ارشاد ہے:

حُلُوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ وَمُوَّةُ الدُّنْيَا حُلُوةُ الْآنِيا حُلُوةُ الْآخِرَةِ۔

[شعب الايمان ٢٨٨/٧ محمع الزوائد ٢٤٩/١ م

'' د نیا کی مینمی چیز آخرت میں کڑواہث کا سب ہے اور د نیا کی کڑوی زندگی آخرت میں مٹھاس کا سبب ہے۔

چنانچه کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نہایت عیش وعشرت اور آ رام وراحت میں زندگی گز ارتے ہیں لیکن یہی ریعیش غفلت والی زندگی ان کے لئے آخرت میں سخت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی اور ای طرح کتے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی دنیا میں نہایت تگی اورترشی کے ساتھ گزرتی ہے لیکن ان آ زماش ریّضبر کی بدولت ان کا مقام آخرت میں اس قدر بلند ہو جائے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہمیشہ آخرت بنانے کی فکر لازم ہے۔ایک حدیث میں آئحضرت مَلَّ فَیْجائے آر ثاوفر مایا جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے تو تین باتیں اس کو چیٹ جاتی ہیں: ﴿ الى بديختى جس كى مصيب بهي ختم نہيں ہوتی۔﴿ایی حرص جس ہے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔﴿اورالی خواہش جو بھی شرمند و سیمیل نہیں ہوتی 'پس دنیا ( کسی کے لئے ) طلبگار ہاور ( کوئی )اس کا طلبگار ہے لہذا جو مخص دنیا کے پیچیے پڑتا ہے تو آخرت اس کا پیچھا کیز لیتی ہے تا آئکداس کی موت آجاتی ہے اور (اس کے برعکس) جوآ خرت كاطلبگار ہوتا ہے تو دنیااس كا پیچھا كرتی ہے تا آئكد وہ اپنے مقدر كارزق حاصل كرليتا - (رواه الطير انى باسناد حسن الترغيب والترفيب ١٨٥/٨)

وُنیا کی محبت دِلی بے اطمینانی کا سبب ہے

د نیا سے تعلق جب بڑھتا ہے تو ساتھ میں ول بے اطمینانی بھی بڑھتی جاتی ہے اور تمام تر اسباب و دسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون ہے محروم رہتا ہے۔ آنخضرت مُأَثَّيْنَا نے ارشادفر مایا:



مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ آمْرَةً وَ جَعَلَ فَقُرَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا الَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَ مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ اَمْرَهُ وَ جَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَٱتَّتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً ـ

[شعب الايمان ٢٨٨/٧ ابن ماحه حديث: ٤١٠٥ الترغيب والرهب ٢٠٦٤ ا '' د نیا جس شخص کی مقصود بن جائے تو اللہ تعالٰی اس کے معاملات پرا گندہ فریادیتا ہے اور محتاجگی اس کی آنکھوں کے سامنے کرویتا ہے اوراہے دنیا میں صرف اس قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہےاور (اس کے بالقابل) آخرے جس کا نصب العین ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں غنا ڈال ویتا ہے اور اس کے معاملات کو مجتمع فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے یاس ذلیل ہوکر آتی ہے۔

اورایک مدیث قدی میں الله تعالی نے ارشادفر مایا:

إِبْنَ ادَمَ : تَفَرَّعُ لِيغِبَادَتِي ٱمْلَا صَدْرَكَ غِنَّى وَٱسْدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلُ مَلَاثُ صَدُرَكَ شُغُلًا وَلَمُ اَسُدَّ فَقُركَ واشعب الايمان ٧ ١٢٨٩

''اے انسان! میری بندگی کے لئے کیسو ہو جا' تو میں تیرے سینہ کوغنا ہے بھر دونگا اور تیری ضرورت پوری کردول گااورا گرتونے الیانہیں کیا تو میں تیرے سیندکو مشغولیت ہے جردول گااور تیری مختاجگی دورنبیس کروں گا۔''

اس لئے دِلی اطمینان کے حصول کے لئے بھی ضروری ہے کہ دنیا ہے تعلق اعتدال کی حد میں رہےاس سے متجاوز نہ ہوا گر تعلق حدہے بڑھ جائے گا تو پھرمحرومی ہی محرومی ہے۔ حضرت انس جائينة فرمات ميں كه آنخضرت مَانْتَةِ أِنْ ارشاد فرمایا:

ٱرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُوْدُ الْعَيْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ طُوْلُ الْاَمَلِ وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنيَا۔ [محمع الزوائد عن البزار ١٠ /٢٢٦]

'' حارچیزیں بربختی کی علامت ہیں: ﴿ آئکھ ہے آنسونہ نکلنا۔ ﴿ دل کا تحت ہونا۔ کے منصوبے بائدھنا۔ ﴿ دنیا پرتریص مونا۔

# شوقين مزاج لوگ الله كويسنه نهيس

شوقین مزاج اور فیشن کے دِلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پہندیدہ نہیں ہیں۔ نبی اکرم مَّا اَیُّنْتِا اليے لوگول كوامت كے بدترين افراد ميں شارفر ماتے ہيں:

شِوَارُ اُمَّتِيْ الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِي النَّعِيْمِ وَغُذُوا بِهِ هِمَّتُهُمْ الْوَانُ الطَّعَامِ وَالْوَانُ

الشِّيَابِ يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ - [كتاب الزهد لابن المبارك : ٢٦٣]

''میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جوناز وقعم میں پیدا ہوئے اور ای میں پلے برھے' جن کو ہر وقت بس انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تین کرنے کی

فکردامنگیر رہتی ہےاور جو (تکبر کی وجہ سے)مضارمضار کربات چیت کرتے ہیں۔"

سیدنا حفزت عمر بن الخطاب جی تنذ کا ارشاد ہے کہ تم ( زیب وزینت کے لئے ) بار بار عشل خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کی مار بار صفائی سے بچتے رہواورعمدہ عمدہ قالینوں کے

استعال ہے بھی بچؤاس کئے کہاللہ کے خاص پندے میش وعشرت کے دِلداد ونہیں ہوتے ۔

(كتاب الزيد:٢٦٣)

# وُنیاسے بے رغبتی موجبِ سکون ہے

د نیا میں رہ کرد نیا میں مدہوش ندر ہناانسان کے لئے سب سے برد اسکون کا ذریعہ ہے ایسا شخص ظاہری طور پر ہی خہتہ حال کیوں نہ ہو گراسے اندرونی طور پر وہ قلبی اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے جو بڑے بڑے سرمامید دارول کوبھی میسرنمین آتا اس لئے آتخضرت مال فیا نے فرمایا ((الزهُد فِي الدُّنيَا يرِيح القَلْبِ والْجَسَد)) "ونيات بِرغبق اور بدن دونوں كے لئے راحت بخش ہے۔''

د نیا میں سب سے بڑگی دولت سکون اورعافیت ہے اگر سکون بنہ ہوتو سب ولتیں بیکار ہیں اور بیسکون جھیمل سکتا ہے جب ہم دنیا ہے صرف بقد مِضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں اورالله کی نعمتوں پرشکر گزاررہ کراس کی رضا پر داھنی رہیں۔

حضرت لقمان عليناك نارثاد فرمايادين پرسب سے زيادہ مددگار صفت دنيا سے برعبتی

الن أخر الم الم الم الكان المنافق الم الم المنافق الم المنافق المنافق

ہے کیونکہ جو شخص دنیا ہے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لئے عمل کرتا ہے اور جو محض اخلاص ہے عمل کرے اس کو اللہ تعالی اجر و ثواب سے سرفراز فرما تا ہے۔ ( کتاب الزبد ۴۷، پیصفت زیدانسانوں کولوگوں کامحبوب بناویتی ہے اورا کیے خص کوہی قبولیت عنداللہ اور عندالناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

### قناعت دائمی دولت ہے

کشت کی فکر کے بجائے عطائے خداوندی پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے اور جس شخص کو قناعت کی دولت نصیب ہوجائے وہ ہرحال میں مگن رہتا ہے' پھروہ بھی احساسِ کمتری میں مبتلا نہیں ہوتااور نہ دوسرے کی حرص کرتا ہے ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَ رُزِقَ كَفَافًا وَ قَنَّعُهُ اللَّهُ بِمَا اتَّافَ السَّع الابسال ٢٩٠٠ " (جس مخص جو تين صفات حاصل بوكئيں) وہ فلاح پا عميا: ﴿جواسلام بے مشرف ہو۔ ﴿ جے بقد رضرورت روزی ملتی ہو۔ ﴿ اور الله نے اسے اپنے ویے ہوئے رز ق پر تناعت ہےنواز دیا ہو۔''

ایک اور حدیث میں آپ تا پھیائے نے ارشا دفر مایا:

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ - [مجمع الروائد ١٥٦/١٠] ''تم قناعت کوافقیار کروُاس لئے کہ قناعت ایسامال ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا۔''

آ دمی سب سے زیادہ اپنی اولا د کی روزی کے بارے میں فکر مندر بتا ہے اور اس کے لئے پہلے ہی سے انتظام کر کے جاتا ہے وہ دعا کیں کرتا ہے محنت اور جدو جبد کرتا ہے جناب رسول

الله فالفيزان بھی اس کے متعلق فکر فر مائی بلاشہ!اگر آپ بید دعافر مادیتے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرود نیا کی ہردولت سے بے حساب نوازا جائے تو یقنینا وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر جاتی لیکن

آپ نے اپنے اہل خاندان کے لئے کثرت مال ودولت کی دعائبیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا: اللُّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ إِل مُحَمَّدِ قُوْتًا - [مسلم ٢٩١٧ : شعب الايماد ٢٩١/٧]

''اے اللہ!محد (مُثَاثِیْمُ) کے اہل خاندان کی روزی قوت (برابرسرابر)مقررفر مادے۔''

یعی نداتی کم ہوکہ گلوق کے سامنے ذلت کا باعث ہواور نداتی زیادتی ہوکہ آخرت ہے غافل کرد ہے۔ آپ نے بیجی ارشاد فرمایا: قیامت کے روز مالدار اورغریب سب کو یہی حسرت ہوگی کہ انہیں و نیامیں بس برابر سرابر روزی ملی ہوتی۔(الرغیب،۸۱۷) نيزآ پ مَالْيَنْ أَكَارِ شادِعالى ب:

إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَسْتَلِىٰ عَبُدَةً بِمَا اَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِىَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيْهِ

وَوَسَّعَةُ وَمَنْ لَمُ يُرْضَ لَمُ يَبُارَكُ لَهُ \_ إمحمع الزوائد ١٠ ١٢٥٧

''الله تعالی اپنے عطا کردہ مال کے ذریعہ اپنے بند کو آزیا تا ہے' پس جو محص اللہ کی تقییم پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اسے برکت ہے نواز تاہے اور اس کو وسعت عطافر ما تاہے اور جواس پر راضی شدر ہے (بلکہ زیادہ کی حرص کرے ) تواس کو برکت سے محرومی رہتی ہے۔

الغرض بيقناعت اوراستغناءا نتبائی سکون اورعز وشرف کی چیز ہے۔

يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاغْمُلُ مَا شِنْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَأَخْبِبُ مَنْ شِنْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعُلَمُ آنَّ شَرَفَ الْكُوْمِينِ صَالُوتُهُ بِاللَّذِلِ وَعِزَّهُ إِسْتِعْنَانُهُ

عَنِ النَّاسِ- الطراني باسنادِ حسن محمع الزوائد . ٢١٦/١.

" أح محمد أ ( سَكَاتِيمٌ ) آپ جتنا جا ميں رمبر حال ) ايك دن وفات پاني ہے اور آپ جو چاہیں اعمال کریں ان کا آپ کو بدلہ ل کر رہنا ہے اور آپ جس سے چاہیں (ویا میں) تعلق رمیس اے (بہرحال) چھوڑ کر جانا ہے اور اچھی طرح معلوم ہو کہ مؤمن کے لئے شرف کی بات اس کارات میں نماز پڑھنا ہے اور مؤمن کی اصل عزت کی چیز اس کا لوگوں ہے مستغنی رہناہے۔''

# د نیامیں مسافر کی طرح رہو

حضرت عبدالله بن عمر وسى فرمات بين كدايك مرتبه الخضرت ما الميان عمر بدن كا پُهُ حصه باتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا: ((کُنْ فِی اللَّهُنِّيَا کَأَنَّكَ غَوِیْبٌ)) إِجعاء مرم ١٩٤٩ تم دنیامین اس طرح ربهوگویا کهتم مسافر بور"

یعنی جس طرح مسافررا ہے میں تلم ہرنے کی جگہ ہے دلنہیں لگا تا بلکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے اور وہاں کی عافیت کے لئے ہر وقت فکرمند رہتا ہے ای طرح مؤمن کو اپنے''مسافر آ خرت''ہونے کا تصور ہروقت ذہن میں رکھنا جاہے۔ بیالی عظیم نصیحت ہے جوتمام نصحتوں کو

## يى تخضرت مِنَّاليَّيْمَ لِمَان آنخصرت مِنَّاليَّيْمَ لِمَان

جامع ہےاور نبی ا کرم ٹائیڈیز کی مقدس زندگی ای مدایت کی عملی تفسیر تھی۔

خادم رسول حضرت عبدالله بن مسعود جناتهٔ فرماتے میں که میں ایک مرتبه آنخضرت مناتیناً کی قیامگاہ پرحاضر ہوا (جس میں کوئی آ رام کی چیز نکتی )اور آپ ٹائیٹیٹا کیک کھڑی چٹائی پرآ رام **فرما تھے جس کی تختی کے نشانات آ یے مَانی تَنِیَّا کے بدنِ اقدس پرنمایاں ہور ہے تھے میں یہ منظر دکھ**ے كرروديا تو آ يـمَا كَاتِيْزَانْ فرمايا: ميال عبدالله كيول روت ہو؟ تو ميں نے عرض َيا كه اے الله ے رسول! بیر( دنیا کے بادشاہ) قیصر و کسر کی تو نرم و نازک ریٹم کے قالین پرلیٹیں اور آ پ ساٹیڈیزم ( دونوں جہانوں کے مردار ہونے کے باوجود )اس کھری چٹائی پرتشریف فرماہیں ( بیدد مکھے کر مجھے رونا آرماب )اس يرآ تخضرت مَثَالَيْنَا أَلَيْ المُنْ فرمايا:

فَلَا تَبْكِ يَا عَبْدَاللَّهِ فَإِنَّ لَهُم الدُّنْيَا وَلَنَا الْآحِرَةَ وَمَا آنَا وَالدُّنْيَا وَمَا مَثَلِيْ وَ مَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كُمَٰفَلِ رَاكِبِ نَزَلَ تَحْتَ شَجَوَةٍ ثُمَّ سَارَ وَ تَرَكَهَا ـ

الترعيب والترهيب ٤ ٩٨٠

''عبداللدمت روو'' کیونکدان کے لئے و نیا ہی سب کچھ ہے اور بمارے لئے آخرت ( ک نعتیں ہیں)اور مجھے دنیا ہے کیالینا دینا'میری اور دنیا کی مثال تو ایس ہے جیسے کوئی مسافر سوار (آرام کے لئے ) کسی درخت کے نیچے اثر کرآ رام کرے اور پھر پچھ دیر بعدات جھوز کرچاتاہے۔''

جناب رسول الله كَاليَّيْنَ أف امت كى رائمانى اور بدايت كے لئے اختيارى طور پر فقر كا راسته اختیار کیا اور اینے''اسوۂ مبارکہ'' ہے دنیا ہے بے رغبت رہنے کی تلقین فر مائی'جس کا خلاصہ ہیے کہ آ دمی جس حال میں بھی رہے آخرت سے غافل ندر ہے اور دنیا کی زیب وزینت

اورلہو دلعب میں مبتلا ہوکرائی آخرت کا نقصان نہ کرے بلکہ دتیا میں ملنے والے فرصت کے لمحات کوآخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی بھر پورکوشش برابر کر تارہے۔

# صحت اورونت کی نا قدری

عام طور پرانسان الله تعالیٰ کی دوعظیم نغتوں صحت اور وقت کی نہایت تاقدری کرتا ہے اور ال نعمتوں سے اسے جتنا فائدہ اٹھانا جا ہے اور آخرت میں ان کے ذریعہ جتنی کامیابی حاصل كرنى جابياس من مخت غفلت اورستى كام ليتابئ تخضرت مَا النَّيْزُ كارشادِ عالى ب: نِعْمَنَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَنِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ \_

[بنحاری شریف رقم: ۲۱٤۲]

'' دونعتیں ایس ہیں جن میں بہت سے انسان خسارے میں ہیں: ﴿ صحت و عافیت۔

﴿ فرصت كے لمحات \_''

اس صدیث کی شرح فرماتے ہوئے محدث این بطال بیتید نے فرمایا کہ صحت اور فرصت کے لمحات اللہ تعالی کی تظیم معتبیں ہیں ان کی قدر دانی ہدہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پر ہیز کیا جائے۔اگراس میں کوتا ہی ہوئی (جس میں ابتلاعام ہے) تووہ مخص آخرت کے خسارے میں ہوگا۔

اورعلامدابن الجوزي بينية نے فرمانیا كہ بھی انسان صحت مند ہوتا ہے مگراہے فرصت نہیں ملتی اور بھی فرصت میں ہوتا ہے مگر صحت ساتھ نہیں دیتی اور جب بید دونوں چیزیں جمع ہوجا کیں تو اب اس پرستی غالب آجاتی ہے لہذا جو خف ستی کو دور کر کے ان نفتوں کو عمبادت واطاعت میں لگائے وجہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جوستی میں پڑ کروقت ضائع کروے گا اس کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

اورعلامه طبی بینیا نے فرمایا کہ یوں بچھنے کہ صحت اور وقت انسانی زندگی کا اصل سرماییہ ہے۔اب بیانسان کی مجھ ہے کہ دہ انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اگراللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نے کراس کا نقینی معاوضہ حاصل کرکے فلاح یاب ہوگا اورا گر



۔ وقتی لذتوں یاستی میں انہیں صائع کردے گا تو ظاہر ہے کہ پھراس کوحسرت اور افسوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ (گے البری ۲۷۷۱/۱۲۷۷)

#### ہروفت مستعدر ہے!

اس لئے تقلندی کا تقاضا میہ ہے کہ آ دمی ہروقت آخرت کے لئے ستعدر ہے اور آج کا کام کل پر نڈٹا لے بلکہ زندگی میں جتنی بھی تئیاں سمیٹی جا سکیں کم ہے کم وقت میں سمیٹ لے کو کہ پیٹیس کہ چر بیر موقع ہاتھ آئے کہ ند آئے ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عالی فرمایا کرنے تھے ''جب شام میں ہوتو صبح کا انتظار مت کر اور حجت کے دبیت شام میں ہوتو شام کا انتظار نہ کر اور صحت کے زمانہ میں مرض کے وقت کا بھی کام کر لے (یعنی صحت کے وقت اعمال کا ذخیرہ جمع کر لے جو مرض میں کام آئے ) اور زندگی میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ (بناری شریف مرض میں کام آئے ) اور زندگی میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ (بناری شریف کو میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ (بناری شریف کو ایک کا بیانی میں کام آئے گائے گائے کا بیانی میں کا میں گائے کا کی میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ آپ ساتھ آئے گائے کے سات کر نے ہوئے فرمایا :

اس حدیث شی ان پانچ اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن میں مدہوش ہوکر انسان آخرت سے عافل ہو جا تا ہے تو بی اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن میں مدہوش ہوکر انسان آخرت سے عافل ہو جا تا ہے تو بی اگر م بالگی نے فر مایا کہ یہ چنزیں محض عارضی میں کچھ پنتی بیٹ کہ ان کا محال کو داور تھر بعد میں صافح کر دیتے ہیں حالاتکہ یہ اتنافیتی زمانہ ہے کہ اس میں عبادت کا تو اب بڑھا ہے کی عبادت ہے کہیں زیادہ ہے ایک حدیث قدی میں ہے کہاللہ تعالی عبادت کر ارمتی جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ " تیرے مقام میری نظر میں بعض فرشتوں عبادت گرزار مقل جوان سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ " تیرے مقام میری نظر میں بعض فرشتوں

مرے رُخر میں اور جو جو جو جو ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان ان ان اور ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا کے برابر ہے'' (کآب الزہر: ۱۷) اور ایک روایت میں ہے کہ''جونو جوان دنیا کی لذتوں اورلہوو

لعب کوشن رضائے خداوندی کے لئے چھوڑ دیو اللہ تعالی اس کو بہتر صدیقین کے برابراجرعطا فرما تا ہے۔ (کتاب الربد: ۱۱۷) اور پہلے میروایت گزر چکی ہے کہ عبادت گز ارجوان کومیدان محشر میں عرش خداوندی کا سابیعطا کیا جائے گا۔

الغرض بينهايت فيتتى زمانه عام طور برغفلت ميس ضائع كرديا جاتا ہے اوراس نقصان كى پروا نہیں کی جاتی' یہی حال صحت' مالداری اور فراغ عیشی کا ہے' ضرورت ہے کہ ہم غافل ندر ہیں بلك بورى طرح مستعدره كرآ خرت كى تيارى كرت ربين الله تعالى محض اسي فضل وكرم سے ہمیں فکر آخرت کی دولت ہے سر فراز فرمائے۔ آمین۔

### جنت تک جانے کاراستہ

حضرت حسن بفری بینیا ہے مرسلاً روایتِ ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت مُالیّٰنِا نے ارشاد فرمایا کیاتم میں سے ہر محض جنت میں داخل ہونا جا ہتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ'' جی ہاں! یا رسول الله الو آنخضرت مَنْ الله الله الشادفر مايا:

فَاقْصِرُوْا مِنَ الْإَمَلِ ۚ وَتَبِيُّوْا اجَالَكُمْ بَيْنَ آبْصَادِكُمْ وَاسْتَحْيُوْا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَكِاءِـ '' تواپی آرز و کیس مختصر کرواوراپی موت ہروقت اپی آنکھوں کے سامنے رکھواور اللہ تعالی سال طرح حیا کروجیے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔"

حضرات صحابه جوائية نفع عرض كياكه يارسول ابلنرا بم سب الله تعالى سے حيا كرتے ہيں تو آ تخضرت مَاللَّيْنِ مِن فرمايا:

لَيْسَ كَذَٰلِكَ الْعَيَاءُ مِنَ اللَّهِ وَلَكِئَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللَّهِ اَنْ لَا تَنْسُوْا الْمَقَابِرَ وَالْبِلْي وَأَنْ لَا تَنْسَوُا الرَّأْسَ وَمَاوَطَى وَأَنْ لَا تَنْسَوا الْبَجَوْفَ وَمَا اخْتَوٰى وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْإخِرَةِ يَلَـعُ زِيْنَةَ الذُّنْيَا هُنَالِكَ اسْتَحِيَ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُنَالِكَ اصَابَ وَلَاَيَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ- [كتاب الزهد: ١٠٠٧]

"الله تعالى ع حياء كاليه مطلب نبيس ب بلكه الله عدياء بيب كهم قبرستانو ل اور مرن

کے بعد کی بوسید گی کومت بھولوا ورسر اورسر کے متعلقہ چیز وں کومت فراموش کر واور بیٹ اور اس میں جانے والی چیز وں ہےمت غافل ہواور جو شخص آخرت کی عزت حابتا ہووہ دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دے (جبآ دمی ایبا کرےگا ) تو وہ اللہ تعالیٰ سے شر مانے والا ہوگا اور اس وفت وہ اللہ تعالیٰ کا تقر ب اور ولایت حاصل کریائے گا۔''

آنخضرت مَكَافِيْزُ كابيه ياك ارشاد عالى ہرمسلمان كر ہر وقت پیش نظر ركھنا حابيہ اوراس كا آپس میں ایک دوسرے ہے بھی ذکر کرتے رہنا جا ہے اللہ کرے کہ بید ہدایت ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے اورہمیں ایسےا ممال کی تو فیق نصیب ہوجس سے ہم دنیا و آخرت میں اینے خالق و مالک کےمحبوب اورمقرب بن جائیں' اس قدرمطلق ذات سے پچھے بعید نہیں کہ ذرّے کو آفتاب اور تنکے کو ماہتاب بنا دے نااہلوں کو اہلیت سے نواز دے اور نالائقوں کو لیافت عطا کردے 'خیراورتو فیق صرف اس کے اختیار میں ہے' ہم اس کی ذات ہے دارین کی ہ۔ خیرو عافیت کے طالب ہیں بےشک وہی دعاؤں کا سننے والا اور وہی عاجز وں کوشر ف قبولیت ہےنوازنے والا ہے۔

والخمر وعواؤنا لكا العسر للديرب العالمين وصلى الله تعاني على خير خلته ميرن و مولانا معسر و على (له وصعبه لصعبق برحسَكَ به (رحم لار (حس.

كتباحقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ولوالديه

خادم الحديث النبوي الشريف

بالجامعة القاسمية شاهي مراد أباد ٢٣/٢/٢٣ ١ ه



## مآخذ ومراجع

اں كتاب كى ترتيب وتاليف ميں درج ذيل كتب سے مدد كى گئى ہے مرتب القرآن الكريم؛ (ترجمه ﷺ ألبندمولا نامحمودحسن ديوبندي مِينيدٍ ، وحكيم الامت مولانا اشرف على قفانوى بينية ،صحح البخاري صحح مسلم ٔ جامع التر ندى سنن ابي داؤ دُ سنن النسائي ' سنن ابن ماجهٔ منداً مام احمد بن عنبل معجم الاوسط ٔ کتاب الدعاءُ مصنف ابن الی شیبهٔ شعب الايمان' مشكُّوة المصابح' مكارم الاخلاق' موسوعة رسائل ابن ابي الدنيا' كتاب مجابي الدعوة' . صحيح ابن حبان مصنف عبدالرزاق الجامع لاحكام القرآن تغيير درمنثور تغيير ابن كثير ( مكمل ) ' تغيير خازن' الترغيب والتربيب؛ مجمع الزوائدُ نوادر الاصول' اكمال المعلم ' لمنهم (شرح مسلم) المنهاج شرح مسلم' رياض الصالحين' فتح البارِي' دلائل النوق و' تغيير روح المعاني' الروض الانف الشرف الوسائل فيض القدير كنز العمال ثنائل الرسول كتاب الزبد كتاب الزواج؛ الفتاوي الحديثية مرقاة المفاتح؛ شرح فقه اكبرُ الاصابة ؛ اسد الغابة ؛ شرح الصدور؛ التذكرة في احوال الموتى والاخرة 'البذابيه والنهايهُ كتاب العاقبُ عقود الجمان 'كتاب الروح' ادب النصاف كتاب الفتن احياء العلوم فيض الباري تكمله فتح لملهم الدر المخار رد المخار ؛ شرح عقو درسم المفتى ' رسائل ابن عابدين اللباس والزيينة من السنة الطبمرة ' معارف القرآن' مظاهر حق ُ مُذاق العارفين ُ معارف امداد بيُ معارف الإ كابرُ اصلاح الرسومُ امداد الفتاويُ ، عطر ہدار پی غیر اسلامی حکومت کے شرعی احکام احسن الفتاویٰ فاویٰ محمودیہ بیس بڑے مسلمان ہیں مردانِ حَنْ اصلاحی نصاب قصد السبیل تاریخ الخلفاء (اردورّ جمه )النعیم المقیم 'مشاہیر کے آ خری کلمات۔

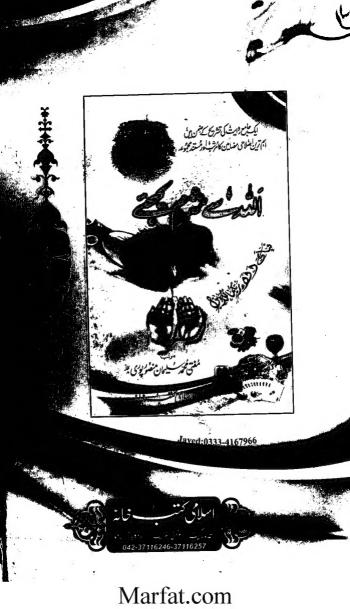